## مكتوبات احمر

حضرت مرزاغلام احمدقادیانی
مسیح موعودومهدی معهودعلیه الصلوة والسلام
کے
خطوط اور مکا تیب

جلد چہارم

#### عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نظارت اشاعت کی طرف سے احباب جماعت کی طرف سے احباب جماعت کی خدمت میں مکتوبات احمد کی جلد چہارم پیش کی جارہی ہے۔ جو چالیس صحابہ کرام گے نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ۲۰۸ خطوط پر مشتمل ہے۔ ان خطوط میں سے ۱۲۷ کے چربے بھی کتاب کی زینت ہیں۔

حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاعت دین کے لئے مختلف ذرائع اختیار فرمائے۔ چنا نچہ آپ نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اشاعت اسلام کی چوتھی شاخ ان مکتوبات کو قرمائے۔ چنا نچہ آپ نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اشاعت اسلام کی چوتھی شاخ ان مکتوبات کی مذوین و قرار دیا جوت کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ ان فیمتی مکتوبات کی مذوین و اشاعت کا اوّلین کام حضرت شخ یعقوب علی صاحب عرفانی شنے سرانجام دیا۔ انہوں نے اولاً اساعت کا اور بعدہ مکتوبات احمدیہ کے نام سے ان کو کتابی صورت میں کیجا اینے اخبار الحکم میں شائع کیا اور بعدہ مکتوبات احمدیہ کے نام سے ان کو کتابی صورت میں کیجا کر دیا۔ مکتوبات احمد کا موجودہ ایڈیشن خلافت احمدیہ صدیالہ جو بلی منصوبہ کا حصہ تھا جس میں حضور علیہ السلام کے خطوط کو از سرنوم تب کر کے شائع کیا جارہا ہے۔

جلد طذا کے شروع میں مکتوبات احمد یہ جلد ہفتم (مرتبہ محترم ملک صلاح الدین صاحب ایم ۔ اے مؤلف اصحاب احمد) کے مکتوبات کورکھا گیا ہے جس میں ےصحابہ کے نام خطوط تھے۔ ان میں سے حضرت نواب محمطی خان صاحب کے کنام خطوط مکتوبات احمد جلد دوم میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں سے حضرت نواب محمطی خان صاحب کے کنام خطوط جلد طذا میں دیئے جارہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جلد میں ۱۳۲ صحابہ کرام کے نام خطوط شامل ہیں ۔ صحابہ کرام کے نام خطوط شامل ہیں ۔ صحابہ کرام کی ترتیب میں حروف ججی کو طوط رکھا گیا ہے۔

مکتوبات احمد جلد جہارم میں جن مکتوبات کے چربے شامل اشاعت ہیں ان خطوط کے ساتھ 📽 کا نشان لگا دیا گیا ہے اوران کا حوالہ نہیں دیا گیا۔اس کے ساتھ ساتھ مکتوبات میں موجود آیات قر آنی کے حوالہ جات حاشہ میں دے دیئے گئے ہیں۔اسی طرح الہا مات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے تذکرہ ایڈیشن ۲۰۰۴ء کا حوالہ دیا گیا ہے۔خطوط کے چربوں میں چند مقامات پر بعض الفاظ پڑھے نہیں جا سکے وہاں ..... لگا دیئے ہیں۔ نیز جہاں کسی وضاحت کی ضرورت محسوس کی گئی و ہاں نا شرکی طرف سے حاشیہ میں نوٹ دے دیا گیا ہے۔ اس جلد کی تیاری میں خاکسار کے ساتھ جن احباب نے انتہائی محت اور اخلاص کے ساتھ معاونت فر مائی ہے وہ شکر یہ کے مستحق ہیں ۔اس جلد کی تد وین میں مکرم را نامحمو د احمہ صاحب شاہدا ورمکرم ساجد منورصاحب مربیان کرام نے حصہ لیا نیز اس کی کمپوزنگ اور سیٹنگ کا کا م مکرم طا ہرمحمو دا حمد صاحب اور مکرم کلیم احمد صاحب طاہر نے کیا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو اور ان سب احباب کو جزائے خیر عطا فر مائے جنہوں نے کسی نہ کسی طوریر اس كتاب كى تدوين واشاعت ميں حصه ليا ہے۔ فجزاهم الله تعالى احسن الجزاء الله تعالیٰ اس جلد کی اشاعت کے نیک اور بابرکت ثمرات ظاہر فرمائے اور اسے اشاعت دین کا مفید ذریعه بنا دے۔ آمین۔

خاكسار

خالدمسعود

۲۲۷ مارچ ۱۵۰۲ء

نا ظراشاعت

#### 

# سيمان المعرب ال

| صفحةبر | خطوط بنام                                                  | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی ؓ                       | 1       |
| 71     | حضرت محمدا براہیم خال صاحب ؓ                               | ۲       |
| ۳۱     | حضرت قاضى ضياءالدين صاحب ٌوحضرت قاضى عبدالرحيم صاحب بھٹی ﴿ | ۳،۳     |
| ۵٩     | حضرت ڈاکٹر سیدظہوراللّٰداحمہ صاحبؓ                         | ۵       |
| ۷۱     | حفرت میرمجر سعید صاحب ٔ                                    | 7       |
| Λ1     | حضرت میاں ابراہیم صاحبؓ                                    | 4       |
| ۸۷     | حضرت سيشها بوبكر يوسف جمال صاحب "                          | ٨       |
| 92     | حضرت سيداحمد سين صاحب "                                    | 9       |
| 1+1    | حضرت مولوی محمدا ساعیل صاحب چھی سے ڈ                       | 1+      |
| 1+0    | حضرت مولوی الہی بخش صاحبؓ آف بنارس                         | 11      |
| 1+9    | حضرت سردارامام بخش خال صاحبٌ آف کوٹ قیصرانی                | 11      |
| 11∠    | حضرت مولوی امام الدین صاحب فیض ؓ آف گولیکی                 | 114     |
| 152    | حضرت قاضی امیر حسین صاحب ا آف بھیرہ                        | ١٣      |
| 179    | حضرت سيتفضّل حسين صاحبُّ                                   | 10      |
| ıra    | حضرت منشى جلال الدين صاحب بلانوى "                         | 7       |

| صفحنمبر | خطوط بنام                                                | نمبرشار    |
|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| ١٣١     | حضرت مرزاخدا بخش صاحب ً                                  | 14         |
| 100     | حضرت سيد خصيلت على شاه صاحب ً                            | IA         |
| וצו     | حضرت شيخ رحمت الله صاحب ً                                | 19         |
| ۱۲۵     | حضرت منشى مولوى رحيم بخش صاحب ً                          | <b>r</b> + |
| 141     | حضرت حافظ ڈا کٹر خلیفہ رشیدالدین صاحبؓ                   | ۲۱         |
| r+0     | حضرت حا فظ روش على صاحب "                                | ۲۲         |
| ۱۱۲     | حضرت منشى زين الدين محمدا براتيم صاحبٌ                   | ۲۳         |
| ١٢٢     | حضرت ڪيم سراح الدين صاحب آف مدھ را جھا                   | 26         |
| M72     | حضرت عابد حسين صاحب ؓ                                    | 70         |
| ا۳۳     | حضرت شیخ عبدالرحمٰن صاحب ٌ نومسلم بھیرہ ( سابق مہرسنگھ ) | 44         |
| ٥٣٥     | حضرت منشی عبدالرحمٰن صاحبٌ کلرک                          | 12         |
| المام   | حفرت عبدالرحمٰن صاحبٌ                                    | ۲۸         |
| rra     | حضرت شیخ عبدالوہاب صاحبؓ (نومسلم)                        | <b>r</b> 9 |
| raa     | حضرت مولوي عبدالرحيم صاحب نيرتظ                          | ۳+         |
| ۴۲۹     | حضرت ماسرعبدالعزيز صاحب اليمن آبادي                      | ٣١         |
| r20     | حضرت مولوي عبدالكريم صاحب سيالكوڻي "                     | ٣٢         |
| 71 m    | حضرت قاضى عبدالمجيد صاحبٌ (سالث انسيكم)                  | ٣٣         |
| ۳۸۷     | حفرت مرزاعزيز احمدصاحب "                                 | ٣٣         |
| 41      | حضرت مولوی غلام حسن صاحب بیثا وری ط                      | <b>r</b> a |
| محم     | حفرت غلام حسين صاحبٌ آف مردان                            | ٣٦         |
| ۵۳۹     | حضرت شیخ غلام نبی صاحب ؓ                                 | ٣2         |
| ۵۲۳     | حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی ؓ                        | ٣٨         |
| ۵۷۵     | حضرت منشی گلاب دین صاحب رہتا سی ً                        | ٣٩         |
| ۵۸۱     | حضرت بابو محمد صاحب "                                    | ۴٠)        |

## حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی

رضى الله تعالى عنه

#### حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی ﴿

حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی سابق ہریش چندرموہیال ولدمہة گوراندیةمل صاحب سکنه کنجروژ د تا استخصیل شکر گژه (سابق ضلع گور داسپور حال ضلع نارووال) پرالله تعالی نے خاص فضل کیا کہ پنڈت کیکھر ام اور چوہدری رام بھجدت جیسے آریہ معاندینِ اسلام کی برادری میں سے ہونے کے باوجود پندرہ سولہ سال کی عمر میں حضرت امام الزمان علیہ الصلاق والسلام کی شناخت کی توفیق عطا کی۔آپ کے والدنے زبردسی آپ کو قادیان سے اُٹھالے جانے کی کوشش کی جب کامیابی نہ ہوئی تو منت و لجاجت سے تحریری وعدہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے چند دن کے لئے لے گئے کین وہاں جا کرگھر میں جو جانگلی علاقہ میں تھااتی کڑی ٹکرانی میں رکھا کہ کوئی مسلمان آ کر دیکیچ بھی نہیں سکتا تھا۔اللہ تعالیٰ اس آ گ سے آ پ کوشیح وسلامت نکال لایا اور حضور کے قدموں میں دھونی رما کر بیٹھنے کی تو فیق دی۔حضور کے وصال کے وقت آپ حضور کی خدمت میں ہی حاضر تھے۔آپ کا نام ،ضمیمہانجام آتھم میں تین سوتیرہ صحابہ میں ا• انمبر پر ہے۔ غیرمبائعین کے فتنہ کے وقت بھی آپ نے نہایت سرگرمی سے قابل قدر خد مات سرانجام دیں۔ ۱۹۲۴ء میں مصلح موعود حضرت خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے سفریورپ کے رفقاء میں آپ بھی شامل تھے اور روز انہ کے حالات بصورت خطوط قادیان ارسال کرنے کی آپ کوسعا دت حاصل ہوئی جو بہت مقبول ہوئے ۔ فتنہ ارتداد ملکانہ کے موقعہ پر آپ نے اس علاقہ میں نہایت قابل قدر کام سرانجام دیا چنانچے حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دس ہزارا شخاص کے برابر قرار

دیا۔ ۱۹۴۸ء میں آپ کو پھر قادیان میں آنے کا موقعہ ملا۔ اس وقت سے آپ یہاں بطور درویش مقیم ہیں۔ اپریل میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم مبارک سے آپ کو اور حضرت بھائی عبد الرحیم صاحب قادیانی کو خاص طور پر دعا کے لئے تحریر فرمایا آپ کے نام کے ساتوں خطوط آپ ہی نے مجھے بلاک بنوانے کے لئے عنایت فرمائے تھے۔ فَجَزَاهُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

#### فهرست مکتوبات بنام حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قا دیا نی ط

| صفحه | تاري <sup>خ</sup> تحرير | مكتؤب نمبر |
|------|-------------------------|------------|
| ۵    | ۲۳ رنومبر ۲۰ ء 🚳        | ſ          |
| ۵    | بلاتاريخ 🚳              | ٢          |
| ۲    | بلاتارىخ 🚳              | ٣          |
| 4    | بلاتارىخ 🚳              | ۴          |
| Λ    | بلاتارىخ 🚳              | ۵          |
| 9    | ۲۲/اپریل ۱۹۰۸ء 🚳        | ۲          |
| 1+   | بلاتاريخ 🚳              | ۷          |

#### مکتوب نمبرا 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اللهِ اللَّورِيْمِ اللهوبركات السلام عليم ورحمة اللهوبركات

مبلغ آٹھ روپے پہنچ۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیُرًا۔ میں انشاء اللّٰہ دعا کروں گا۔ ہمیشہ اپنے حالات خیریت سے اطلاع دیتے رہیں۔

> ۲۳۷ رنومبر ۲۰۰۶ والسلام مرزاغلام احمد

> > نوٹ از مرتب: تاریخ حضرت اقدی کے قلم مبارک کی کھی ہوئی نہیں بلکہ حضرت بھائی جی کے قلم سے تحریر شدہ ہے۔

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ آ قائی ومولائی ایدکم الله تعالی

السلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

حضور آپ کا ایک الہام جس کامضمون یہ ہے آ ریوں کا با دشاہ آیا اس کے اصل الفاظ کیا ہیں۔ ۵رمارچ ۱۹۰۸ء

#### مکنو بنمبرا 🐡

السلام عليكم

یہ مدت دراز کا الہام ہے مجھ کوصرف اس قدریا دہے معلوم نہیں کہ بیو ہی الفاظ ہیں یا پچھ تغیر ہے۔غالبًا یا دیمی پڑتا ہے کہ وہی الفاظ ہیں۔ واللّٰہ اعلم۔

مرزاغلاماحمه

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

آ قائی ومولائی ایدکم الله تعالی

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

حضور بلغ ایک عامی روپیه پیش خدمت کر کے ماتبی ہوں کہ لِلّٰهِ قبول فر مایا جاوے۔ اوراس خاکسار غلام کے حق میں دعا کی جاوے کہ اللّٰہ تعالی خدمت دین کی تو فیق عطا فر ماوے۔ اور قوتِ ایمانی اوراعمال صالحات کی تو فیق ملے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ۔ حضور کی خادمہ اورایک بچہ عبد القادر بھی ماتبی ہیں ان کے حق میں بھی سعادت دارین اور انجام بخیر کی دعا فر مائی جاوے۔ حضور میں بہت کمزور حالت میں ہوں مجھے خاص خاص دعا وَں میں یا دفر مایا جاوے۔

والسلام خاکسار عبدالرطن قادیا نی احمدی ۳راپریل ۱۹۰۸ء

#### مكتوب نمبرسا 🟶

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ ایک عُمر روپیه بَیْنَ گیا ۔ جَن َ اکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔ آئین ۔ اِنْشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیُو دعا کروں گا۔

مرزاغلاماحمه

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

میرے آقا اور میرے مولا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضورا کی کھال چیتل کی پیش خدمت کر کے ملتی ہوں کہ قبول فرمائی جاوے اور اس خاکسار غلام کے حق میں دعا فرمائی جاوے کہ اللہ تعالیٰ قوتِ ایمانی اور توفیق اعمال صالحات عطا فرما وے ۔حضور میں بہت ہی کمزورا ورقا بل رحم ہوں۔لِللہ میرے واسطے خاص طور سے دعا فرمائی جایا کرے۔حضور ایسا ہو کہ میری زندگی دین کی خدمت میں حضور کے منشا اور رضائے الہی کے عین مطابق ہوجاوے ۔حضور میری ہی بھی خوا ہش ہے کہ بیکھال حضور کی نشست گاہ میں ایسی جگہر ہے جہاں ہمیشہ میرے واسطے حضور کی خدمت میں دعاؤں کے واسطے عض کرتی رہے۔فقط

خا کسارغلام عبدالرحمٰن قادیانی احمدی ۵راپریل ۱۹۰۸ء

#### مكتوب نمبره

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته كهال بيني گئی ـ جَزَامُحُمُ اللّهُ خَيْرًا ـ انشاءالله الله الله عنه لا ئی جاوے گی ـ والسلام مرزاغلام احمد نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكريم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

آ قائی ومولائی اید کم الله تعالی

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

حضور ۱۸ اراپریل ۱۹۰۸ء کا الهام جوحضور نے ۱۹ کوقبل ظهر بیان فر مایا تھا۔ بغرض صحت پیش خدمت کر کے ہلتجی ہوں کہ حضور ملاحظہ فر مالیں۔ نیز اس کے متعلق اگر کوئی تفہیم ہویا اس کے بعد کا کوئی اور الہام قابل اشاعت ہوتو عطافر مایا جاوے۔ ۱۸ اراپریل = زَلْزَلَهُ اُلارُض حقُّ الْعَذَابُ وَ تعدلنی لے

خا کسارغلام در عبدالرحمٰن قادیا نی احمد ی

#### مکتوب نمبر۵ 🕯

(ازقلم مبارك حضرت اقدس عليه السلام)

ا۔بشریٰ۔ ۲۔میرے لئے ایک نشان آسان پر ظاہر ہوا۔ ۳۔خیروخو بی کا نشان ۔ ۴۔میری مرادیں پوری ہوئیں ۔

ترجمہ= زمین کا ملنا۔عذاب سچ ہےاوروہ اتریڑا۔

ل نوث از مرتب : الحكم مين زلزلت الارض - فحق العذاب و تدلّٰى شاكَع بوا ہے -(الحكم جلد ٢٢ نمبر ٢٩ مور ند ٢٦ / اپر يل ١٩٠٨ وصفحه ا) نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

آ قائی ومولائی ایدکم الله تعالی

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

حضور بیایک چیتے کی کھال ہے قبول فرمائی جائے اوراس خاکسار غلام کے حق میں دعا فرمائی جاوے کہ اللہ تعالی خادم دین بناوے۔اعمال صالحات کی توفیق عطا ہواور الیمی پاک زندگی میسر آجاوے جوخدا کی رضا مندی کا باعث ہواور خاتمہ بالخیر ہو۔

حضوراب لا ہور جانے والے ہیں ہماری بہت سی کمزوریاں حضور کے سایہ کی وجہ سے نظرا نداز کی جاتی تھیں۔ابحضور کے وجود مبارک کا سایہ جو کہ خدا کی طرف سے اس کے فضل اور رحمت کا سایہ بن کر ہماری سپر بنا ہوا تھا حکمت ِ الٰہی کی وجہ سے لا ہور جاتا ہے۔لہذا اب ہم لوگ حضور کی خاص دعا اور توجہ کے ازبس مختاج ہیں۔لہذا نہایت عاجزی سے بصدا دب التماس ہے کہ خاص خاص اوقات میں اس خاکسارا ورحضور کی خادمہ اور بچے اور اقر باکے واسطے ضرور دعا کی جایا کرے۔فقط

حضور کاغلام در عبدالرحمٰن قا دیا نی احمه ی بقلم خو د ۲۲/ایریل ۱۹۰۸ء

مکتوب نمبر ۲ 🏶

السلام عليم كھال پېنچى ـ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا ـ انشاءالله دعا كروں گا ـ ك

والسلام مرزاغلاماحم*د* 

لے نوٹ از مرتب: اس پر حضرت بھائی جی کے قلم کا ۲۲ راپریل ۱۹۰۸ء کا ذیل کا نوٹ درج ہے۔

'' حضرت اقدس کا پی دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ میں پنسل ہی تھی۔حضرت اقدس کے الفاظ پنسل سے تھے میں نے سیاہی سے اوپر قلم پھیردی''۔ عبدالرحمٰن قادیانی احمدی بقلم خود

\_\_\_\_\_

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

آ قائی ومولائی فداک روحی ایدکم الله تعالی

السلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

حضور قا دیان سے حضور کی خا دمہ کا آج ہی خط آیا ہے کہ رات کے وقت ہمیں تنہائی کی وجہ سے خوف آتا ہے کیوں کہ جس مکان میں رہتا ہوں وہ بالکل باہر ہے۔ لہذا اگر حکم ہواور حضور اجازت دیں تو میں جا کر ان کوکسی دوسرے مکان میں تبدیل کر آؤں یا اگر حضور کے دولت سرائے میں کوئی کوٹھڑی خالی ہوتو وہاں چھوڑ آؤں ۔ جبیبا حکم ہوتمیل کی جاوے۔ مصور کی دعاؤں کامختاج خادم در محضور کی دعاؤں کامختاج خادم در عبدالرحمٰن قادیانی احمدی

#### مکتوب نمبر ۷ 🐡

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانہ ابھی جانا مناسب نہیں ہے لکھ دیں کہ کسی شخص کو یعنی کسی عورت کورات کوسلا لیا کریں یا مولوی شیرعلی صاحب بند وبست کر دیں کہ کوئی لڑکا آپ کے گھر میں سور ہاکرے۔ مرزاغلام احمہ عكس مكتوبات بنام حضرت بهمائي عبدالرحمن صاحب قادياني

رضى الله تعالى عنه

عكس مكتؤب نمبرا

VIII SI TONS To links de Wy Eiz

#### عكس مكتؤب نمبرا

Mor Construction of 20

#### عكس مكتوب نمبرها

August Swill with the

عكس مكتوب نمبرته

Market May is was a or Bigine MI Spoar

#### عکس مکتوب نمبر۵

مری ایک نادی مالی بری ایک نادی مالیم بری مردای کافتان میں دوں مری مرحل عكس مكتؤب نمبرا

By (Palse) W

Thousand I

#### عکس مکتوب نمبر ۷

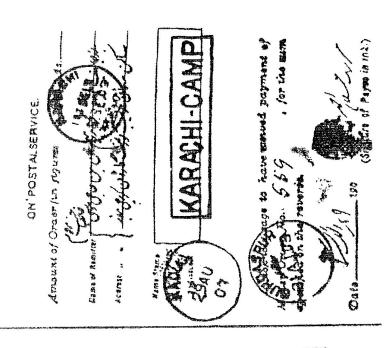

How contests lost who contests on

## حضرت محمد ابرا ہیم خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

#### حضرت محمدا براتبيم خال صاحب ط

محترم محمد ابراہیم خاں صاحب مرحومؓ کے صاحبز ادہ جناب احسان اللہ خاں صاحب سے ذیل کا مکتوب اور کوا نُف حاصل ہوئے آپ ہائی کمشنر برائے یا کتان متعینہ دہلی کے سیکرٹری کے معزز عہدہ پر سرفراز ہیں۔اگست ۱۹۵۲ء میں خاکسار کی وہاں ان سے ملا قات ہوئی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میرے والد صاحب اور گلزار خان صاحب مرحوم سکنہ کرا جی د ونوں نے قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی تقی۔ یہ غالبًا ۱۹۰۱ء یا ۱۹۰۲ء کی بات ہے۔ والدصاحب نے ۲۰ رمئی ۱۹۳۱ء کو بمقام خیر پور (سندھ) وفات یائی جہاں آپ کی قبرمعروف ہے۔ آپ کے ذریعہ مکرم ڈاکٹر حاجی خال صاحب سابق صدر جماعت كراچي كا خاندان احدى موا۔ چياحسن موسىٰ خاں صاحب آسٹريليا ميں کان کنوں کے لئے رسد کے قافلوں کے مینیجر تھے بعدازاں جنرل مرحیث کا کام کرتے رہے آ یا نے وہیں سے ۱۹۰۳ء میں بیعت کی اور پھروہیں سے حضرت خلیفۃ اُسی الاوّل کے عہد مبارک میں قادیان آئے اور غالبًا ۱۹۴۳ء میں آسٹریلیا میں بمقام پرتھ (Perth) وفات یا ئی ۔عمر بھر و ہاں بطور مبلغ کا م کرتے رہے۔اور خلافت ثانیہ سے بھی وابستہ تھے۔ چیا محمر حسین خاں صاحب سناتے تھے کہ میرے والد صاحب کی بیعت کے بعد میں نے بھی بیعت کی اور حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ محمد حسین خاں صاحب اور گلزار خاں صاحب (جو غالبًا ۱۹۲۲ء میں کراچی میں فوت ہوئے ) اور والدصاحب غیر مبائع خیالات کے تھے۔لیکن بالآخر والد صاحب نبوت کے قائل ہو گئے تھے گوانہوں نے با قاعدہ بیعت نہیں کی لیکن انہوں نے مجھے تا کید کی تھی کہ حضرت خلیفۃ اکسی الثانی ایّدہ الله تعالیٰ کی بیعت کرلوں چنانچہ مجھے اس کی تو فیق

ملی۔ والدہ صاحبہ نے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ہی بیعت کر لی تھی گو زیارت کا موقع نہیں ملا۔ ۱۹۱۱ء میں بوقت وفات انہوں نے حضور کی صدافت کا بار باراقر ارکیا اور اس وقت ان پرکشفی حالت طاری ہوئی اور جو باتیں انہوں نے اس وقت بتا کیں جلد پوری ہوگئیں۔

مکرم احسان اللہ خان صاحب کے پاس متعدد تبر کات ہیں جن کی تفصیل خاکسار کی طرف سے بدرجلد ۲ نمبر ۱۸ بابت ۱۹۸م کی ۱۹۵۳ء میں شائع ہو چکی ہے۔



#### مکتو ب

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِيّ اخويم محرابرا ہيم خاں صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

مبلغ وقت اور برسلم آپ کے جو آپ نے کمال اخلاص سے روانہ کئے تھے مجھ کو پہنچ گئے اور آپ کے لئے دعائے خیر کی گئے۔ اس لئے میں آپ کورسید وقت اور دعائے خیر کی گئے۔ اس لئے میں آپ کورسید وقت اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس خدمت کی جزائے خیر آپ کو بخشے۔ آمین۔ باقی خیر یت ہے۔

والسلام خا کسار

مرزاغلاماحمه

(لفافه پرکاپیة) بمقام کراچی بندرمکان قریب گورنمنٹ گارڈن بخدمت مجیّ اخویم محمدابرا ہیم خاں صاحب بن حاجی موسیٰ خاں صاحب راقم خاکسار مرزاغلام احمداز قادیان ضلع گورداسپور ۱۹۰۷ء

نوٹ از مرتب: جس روپیہ کا اوپر ذکر آیا ہے اس کی رسید حضور کی دیخطی بھی موجود ہے جس پر مرقوم ہے'' مرزاغلام احمد ۲۹ اگست ۱۹۰۳ء'' کے کا بلاک بھی علیحدہ درج کر دیا گیا ہے وہاں ہر دومیں مزید جو کچھ مرقوم ہے وہ حضور کا قلمی نہیں ۔ ان ایام میں ڈاک گور داسپور سے ہو کر جاتی ہوگی ۔ کیونکہ ڈاک خانہ قادیان کی مہر ۲۹ / اگست کی گور داسپور کی ۱۳ / اگست کی اور کراچی کی ۳ رستمبر کی ثبت ہے ۔

\_\_\_\_ لے اور دستخط اور تاریخ کے درمیان حضور کی مہر ثبت ہے جو پڑھی نہیں جاتی .....ملفوف اور رسید

## عکس مکنوبات بنام حضرت محمدا براہیم خاں صاحب

رضى الله تعالى عنه

#### عكس مكتوب

The will stand of the stand of -ille Soul/in Northun Tinguistes The feit it in Evisage su Townsen of of

### حضرت قاضى ضياءالدين صاحب

رضى الله تعالى عنه

•

حضرت قاضي عبدالرجيم صاحب بهثي

رضى اللدتعالى عنه

## حضرت قاضی ضیاءالدین صاحب ٌ

#### حضرت قاضى عبدالرحيم صاحب بهطي

حضرت قاضی ضیاء الدین گوٹ قاضی ضلع گوجرا نوالہ کے باشندہ تھے۔ آپ پہلی بار حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں قادیان کر فروری ۱۸۸۵ء کو حاضر ہوئے تھے۔ آپ سلسلہ احمد یہ سے اس کے آغاز میں وابسۃ ہونے والے سابقون الاوّلون میں سے تھے۔ آپ کا خاندان ان معدود ہے چند خوش قسمت خاندانوں میں سے ایک ہے جن کے ایک سے زیادہ افراد ۱۳۱۳ صحابہ میں شار ہوئے۔ چنانچے آئینہ کمالا تو اسلام میں نمبر ۴۰۱ پر اورانجام آتھم میں نمبر ۳۵ پر آپ کا نام مرقوم ہے۔ انجام آتھم میں آپ کے دونوں صاجز ادگان قاضی عبدالرحیم صاحب اور قاضی عبداللہ صاحب کے اساء ۱۲۵ اور ۲۸۱ نمبر پر درج بیں۔ آئینہ کمالات اسلام میں حضرت قاضی صاحب کا نام مطبع وغیرہ کے لئے ۲۹ رو مبر ۱۸۹۱ء کو چندہ کا وعدہ کرنے والوں میں مرقوم ہے۔ تریاق القلوب میں زیر نشان نمبر ۴۷ کے حضرت اقدس نے قریباً دوصفحات میں قاضی صاحب کا خط درج فرمایا ہے۔ اس میں قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے میرے متعلق ایک پیشگوئی فرمائی تھی جو بعینہ پوری ہوئی۔ اس میں قاضی عبدالرحیم صاحب کا کا میں قاضی ایک پیشگوئی فرمائی تھی جو بعینہ پوری ہوئی۔ اس میں قاضی عبدالرحیم صاحب کا تام مرکور قادیان کے مشرقی جان آپ ہوئے۔ آپ ۴۰ ۱۹۰۹ء میں قادیان میں جہاں آپ ہوئے اس میں قاضی عبدالرحیم صاحب کا قیام کمل میں نہ آپا تھا۔

قاضی عبدالرحیم صاحب رضی الله تعالی عنه (ولادت ۲۳ جون ۱۸۸۱ء وفات ۲۹ را کتوبر ۱۹۵۳ء مقره، مسجد نور، ۱۹۵۳ء بیقام ربوه مبارکه) کوقادیان میں تکمیل منارة المسے و بل براسته بهتی مقیره، مسجد نور، تعلیم الاسلام ہائی اسکول، مسجد مبارک ربوه کی تغییر کی سعادت نصیب ہوئی۔ هیقة الوحی میں چراغ دین جمونی کی تحریر کا جو تکس دیا گیا ہے بیتحریر آپ ہی نے جموں سے بھوائی تھی۔ آپ ہی کا

صاحبزادہ (اور خاکسار کے استاذ المحترم) قاضی عبدالسلام صاحب بھٹی پرنیپل وصدر جماعت احمد یہ نیروبی (مشرقی افریقہ) سے ذیل کے مکتوبات مجھے نقل کرنے کا موقعہ ملا ہے۔ آپ قادیان کی زیارت کے موقعہ پر گذشتہ اپریل میں میرے لکھنے پر مکتوبات قادیان لے آئے تھے۔ مکرم قاضی مجمد عبداللہ صاحب کو بھی بہت ہی خد مات سلسلہ کا موقعہ ملا ہے۔

#### فهرست مکتوبات بنام حضرت قاضی ضیاءالدین صاحب ً و حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی ہ<sup>ط</sup>

| مغح        | تاریخ تحریر |                        | مكتؤب نمبر |
|------------|-------------|------------------------|------------|
| <b>r</b> a | ۶۸          | ۹ رفر وری ۳۰           | 1          |
| ۳٩         | ۱۸ء         | ۷ارفر وری <sup>س</sup> | ۲          |
| ٣2         | ۰۱۸۹۰       | ۲۳رمارچ                | ٣          |
| ۳۸         | ۱۸۹ء        | ۲۵رجون ۲               | ۴          |
| ٣٩         | ۶۱۸۹        | ۴ را کتوبر             | ۵          |
| ۴۱         |             | بلاتارىخ               | 7          |
| ۴۱         | ۱۸۹۵ء       | ۲۸ را پریل             | 4          |
| 77         | ۶۱۹ و       | ۳ روسمبر               | ٨          |
| 44         |             | بلاتاريخ               | 9          |
| ۲۶         |             | ۹۰۴۲                   | 1+         |
| r9         |             | بلاتاريخ               | =          |
| ۵٠         |             | بلاتاريخ               | Ir         |

#### مكتؤ بنمبرا

مشفقی مکرمی اخوی ام .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس بُرآ شوب وقت میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں کہ اللہ اور رسول کی تائید کے لئے اور غیرت دینی کے جوش سے اپنے مالوں میں سے کچھ خرچ کریں اور ایک وہ بھی وفت تھا کہ حان کاخرچ کرنا بھی بھاری نہ تھا۔لیکن جبیبا کہ ہرایک چیز پورانی ہوکراس پر گر دغبار بیٹھ جاتا ہے۔اب اسی طرح اکثر دلوں پر حب دنیا کا گر دبیٹیا ہوا ہے۔خدا اس گر دکواُ ٹھادے۔خدا اس ظلمت کو دورکرے۔ دنیا بہت ہی بے وفا اورانسان بہت ہی بے بنیا دیے ۔ مگرغفلت کی سخت تاریکیوں نے اکثر لوگوں کواصلیت کے جھنے سے محروم رکھا ہے اور چونکہ ہرایک عسر کے بعدیسر اور ہرایک جذر کے بعد مداور ہرایک رات کے بعد دن بھی ہے۔اس لئے تفصّلاتِ الہیر آخر تر و ما ندہ بندوں کی خبر لے لیتے ہیں ۔سوخدا وند کریم ہے بھی تمنا ہے کہا بینے عاجز بندوں کی کامل طور پر دشگیری کرے اور جیسے انہوں نے اپنے گذشتہ زمانہ میں طرح طرح کے زخم اٹھائے ہیں۔ویسے ہی ان کومر ہم عطا فر ماوے اور ان کو ذلیل اور رسوا کرے جنہوں نے خود کو تاریکی اور تار کی کونورسمجھ لیا ہے اور جن کی شوخی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور نیز ان لوگوں کو بھی نا دم اور منفعل کرے جنہوں نے حضرت احدیت کی توجہ کو جوعین اپنے وقت پر ہوئی غنیمت نہیں سمجھا اور اس کا شکرا دانہیں کیا بلکہ جاہلوں کی طرح شک میں پڑے ۔ سواگر اس عاجز کی فریا دیں ربُّ العرشْ تک پہنچ گئی ہیں تو وہ زمانہ کچھ دورنہیں جونور محمدی اس زمانہ کے اندھوں پر ظاہر ہواور الٰہی طاقبتیں اپنی عجائبات دکھلا ویں۔اس عاجز کے صادق دوستوں کی تعدا دابھی تین حیار سے زیادہ نہیں ۔جن میں سے ایک آپ ہیں اور باقی لوگ لایرواہ اور غافل ہیں ۔ بلکہ اکثروں کے حالات ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تیرہ باطنی کے باعث سے اس کارخانہ کوکسی مکر اور فریب پر ہبنی سمجھتے ہیں اور اس کا مقصود اصلی دنیا ہی قرار دیتے ہیں۔ چونکہ خود جفیہ دنیا میں گرفتار ہیں۔ اس لئے اپنے حال پر قیاس کر لیتے ہیں۔ سوان کی روگر دانی بھی خدا وند کریم کی حکمت سے باہر نہیں۔ اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو پیچھے سے ظاہر ہوں گی۔ انشاء اللہ تعالی سگر اپنے دوستوں کی نسبت اس عاجز کی مید دعا ہے کہ ان کوان کے صدق کا اجر بخشے اور ان کوا پی استقامت میں بہت مضبوط کرے۔ چونکہ ہر طرف ایک زہر ناک ہوا چل رہی ہے اس لئے صادقوں کوکسی قدرغم اٹھانا پڑے گا اور اس غم میں ان کے لئے بہت اجر ہیں ہے اس لئے صادقوں کوکسی قدرغم اٹھانا پڑے گا اور اس غم میں ان کے لئے بہت اجر ہیں گئے۔ مرفر وری ۱۳۸ء بمطابق ۳۰ رہتے الا ول ۱۳۰۰ھ

#### مكتؤب نمبرا

عمل وہی معتر ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہواور صدق اور وفا داری سے انجام پذیر ہواوراس پُونتہ زمانہ میں اخیر تک صدق اور وفا کو پہنچا نا اور بد باطن لوگوں کے وساوس سے متاثر نہ ہونا سخت مشکل ہے۔ اس لئے خداوند کریم سے التجا ہے کہ وہ اس عاجز کے دوستوں کو جو ابھی تین چار سے زیادہ نہیں۔ آ پ سکینت اور تسلی بخشے ۔ زمانہ نہایت پُر آشوب ہے ۔ اور فریبیوں اور مکاریوں کے افتر اؤں نے بدخلیوں اور بد کمانیوں کو افراط تک پہنچا دیا ہے ۔ ایسے زمانہ میں صدافت کی روشنی ایک نئی بات ہے اور اس پر وہی قائم رہ سکتے ہیں۔ جن کے دلوں کو خداوند کریم آپ مضبوط کر ہے اور چونکہ خداوند کریم کی بشارتوں میں تبدیل نہیں اس لئے امید ہے کہ وہ اس ظلمت میں سے بہت نورانی دل پیدا کر کے دکھلا وے گا کہ وہ ہر چیز پر قا در ہے ہے کہ وہ اس ظلمت میں سے بہت نورانی دل پیدا کر کے دکھلا وے گا کہ وہ ہر چیز پر قا در ہے۔ کہ اس طلمت میں سے بہت نورانی دل پیدا کر کے دکھلا وے گا کہ وہ ہر چیز پر قا در ہے۔ کہ اس طلمت میں میں ہولیوں ہولیوں میں ہولیوں میں ہولیوں میں ہولیوں ہولیوں میں ہولیوں میں ہم ہولیوں میں ہولیوں ہولیوں

<sup>🖈 ، 🖈</sup> الحكم نمبر٣٢ جلد٢ مورند٢٢ را كتوبر ٩٨ وصفحة

#### مكنوب نمبرسا

وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

مشفقي مكرمي اخويم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آ پ کا عنایت نامه بُنْ کر بدریافت حادثه ، واقعه وفات املیه مغفوره مرحومهُ آنمکرم شخت اندوه وحزن ہوا۔''اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ''۔

مومنوں کے لئے بید نیا دارالا بتلاء ہے۔ خاص کران مومنوں کے لئے جوخلوص اورا تحادزیا دہ بیدا کر لیتے ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اس کو قضاء وقد رکی مصیبتوں کے لئے تیار رہنا چاہئے کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھا ہے۔ اس کو قضاء وقد رکی مصیبت بہاڑ کے اوپر سے نیچے جلد تر پھر آتا ہے۔ سوآپ لِلّه محبت واخلاص رکھتے ہیں۔ ضرور تھا کہ آزمائے جاتے۔ سخت تر مصیبت یہ ہے کہ اس مرحومہ کے خور دسال نیچا پی والدہ مہر بان کا مند دیکھنے سے محروم رہ گئے۔ خدا تعالی ان کے دلوں کو غیب سے تسلی اور خوثی بخشے اور آپ کو تعم البدل عطا کرے۔ میرے نزدیک تلاش نکاح ثانی کی ضروری ہے۔ تسلی اور خوثی بخشے اور آپ کو تھی نہیں ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔ ملکم والسلام میں سنت ہے۔ آپ کی عمر پچھ بڑی نہیں ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔ ملکم والسلام میں سنت ہے۔ آپ کی عمر پچھ بڑی نہیں ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔ ملکم والسلام

المحاب احمر جلد ششم صفحه ١٨

لے بیہ خط خاکسار پہلی بارشائع کررہا ہے۔الحکم ۱۳/۲/۳۱ میں'' خط کامتن' نہیں صرف اس کی تاریخ کا ذکر ہے۔ وہاں قاضی محمد عبداللہ صاحب کی تقریر ذکر حبیب شائع ہوئی ہے۔ وہاں سہوا تاریخ مکتوب ۲۳ رمارچ ۱۸۸۹ء کو آغاز بیعت کے روز بیعت کی۔اس کے ۱۸۸۹ء تحریر ہے۔حضرت قاضی صاحب ؓ نے ۲۳ رمارچ ۱۸۸۹ء کو آغاز بیعت کے روز بیعت کی۔اس کے گیارہ ماہ بعدان کی اہلیہ محتر مدؓ کا انتقال ہوا۔ جس پر حضور ؓ نے تعزیق محتوب ارسال فرمایا۔ چنا نچہ حضرت قاضی صاحب ؓ کے روز نامچہ میں پیمتوب قال ہے اور وہاں تاریخ ۲۳ رمارچ ۱۸۹۰ء د۲۵ درج ہے اور یہی روز نامچہ قاضی محمد عبداللہ صاحب کی اطلاع کا ماخذ ہے۔ (مؤلف)

مكتؤب نمبرته

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكرمي اخويم قاضي ضياءالدين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

آپ کا پُر درد وغم خط مجھ کو ملا۔ آپ صبر کریں جیسا کہ خدا تعالی کے صابر وشاکر بندے صبر کرتے رہے ہیں خدا تعالی ان غمول سے اور ان پریشانیوں سے نجات دے دے گا اور درو دشریف بہت پڑھیں تا اُس کی برکات آپ پرنازل ہوں اس جگہ میں نے مطبع منگوایا ہے اس میں رسالہ دافع الوساوس چھپے گا اور انشاء اللہ عقریب چھپنا شروع ہوجائے گا۔ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں۔ اور اگر طبیعت پریشان ہے تو چند ماہ کے لئے میرے پاس آ جائیں۔ زیادہ خیریت ہے۔ کھ

۱۸۹۲رجون۱۸۹۲ء خاکسار غلام احمداز قادیان

\_\_\_\_\_

مندرجہ ذیل خطوط عالی جناب سیدنامسے الرّ مان ومہدی دوراں حضرت اقد س مرزا غلام احمد صاحب ایدہ اللّہ الصمد نے ہمارے بھائی قاضی ضیاء الدین صاحب ساکن قاضی کوٹ کے نام اُن دنوں میں کھے تھے جب کہ مخالفین اُن کوطرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیں دے رہے تھے۔ مکتوب نمبر دوم کے مطالعہ سے ہمارے ناظرین کوخصوصاً معلوم ہوگا۔ کہ بیگرامی نامہ ایک جلیل القدرییش گوئی پرمشتمل ہے۔ جس کوہم نے جلی قلم سے شائع کیا ہے۔ ایڈیٹر۔

#### مکتوب نمبر۵

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

كرمى اخوى ام قاضى ضياءالدين صاحب سلمهُ اللَّه تعالَىٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامه پنچ کر به دریافت خیروعا فیت خوشی ہوئی ۔جس قدرا بتلا آ ں مکرم کوپیش آیا ہے بیہ خدا تعالیٰ کےمتنقیم الحال بندوں کو پیش آیا کرتا ہے تا ان کی استقامت اور قوتِ ایمانی لوگوں پر ظاہر ہواور تاوہ اس ذریعہ سے بڑے بڑے نواب حاصل کریں۔اس میں کچھ شک نہیں کہ سخت دل مخالف لوگوں نے جو ہمارے ہی قوم کے علاءاوران کے ہم خیال ہیں اپنی فتنها ندازی کوانتہا تک پہنچادیا ہے۔اوراگران کےاختیار میں قتل اور سفک د ماء ہوتا تو وہ یہی کر گذرتے مگر خدا تعالیٰ نے عنان حکومت ایک دوسری قوم کو دے دی ہے۔ یہ عاجز خوب جانتا ہے۔ کہ اللہ جبل شانیہ ہم کوا ور ہماری جماعت کواس ابتلا میں نہیں جھوڑ ہے گا اوروہ دن جلدی آنے والے ہیں جوحق کی چیک لوگوں پر ظاہر ہوجائے گی ا ورمخالف حق کے نا دم اور خائب ہوں گے۔ جناب سیّدنا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات کو دیکھو کہ کیا کچھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دُ کھ در د اُ ٹھانے پڑے تھے۔ یہاں تک کہ وطن عزیز چھوڑ نا پڑا اور سب دوست دشمن ہو گئے لیکن آخر خداوند تعالی نے ڈوبی ہوئی کشتی کواپنے ہاتھ سے تھام لیا اور اسلام کوز مین میں پھر جما دیا۔ یہی حال اس جگہ ہوگا۔ اور مخالفوں کو بجز سیاہ روئی اور ندامت کے اور پچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔خدا تعالیٰ اُن کی بددعا ئیں انہیں پرڈالے گااوروہ گردشیں جن کی وہ انتظار کرتے ہیں انہیں پر پڑیں گی۔میرےزدیک بہتر ہے کہ آپ تین چار ہفتہ کے لئے قادیان میں تشریف لے آویں اور قاضی محمد یوسف صاحب ساتھ آ جا کیں اس میں انشاء اللہ القدیر آپ کوروحانی فائدہ ہوگا اور قاضی صاحب کے لئے بھی بہتر ہوگا۔ انسان جس چیز کا قصد کرتا ہے خدا تعالی وہ میسر کردیتا ہے۔ یہی بات قاضی صاحب کو بعد السلام علیم میری طرف سے کہد دیں کہ آپ کے ساتھ بالا تفاق تشریف لے آویں۔ آپ کی ملا قات کودل چاہتا ہے۔ نہ زمانہ کا کچھ اعتبار نہ عمر کا گچھ بھروسہ۔ بہتر ہے کہ ضرور آ جائیں اور قاضی صاحب کوساتھ لے آویں مگرتین چار ہفتہ کے لئے وہاں کا کچھ بندوبست کر آویں۔ باقی عندالتلا قی۔ آپ کے خواب کا پر چہ میں نے رکھ لیا ہے۔ انشاء اللہ القدیم شائع کروں گا۔ مہراکتو بر ۱۸۹۲ء والسلام خالام احداز قادیان

قاضی ضیاء الدین صاحب مرحوم کا خط حضرت اقدس کی خدمت میں

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ بَصُوراهاهنا و حبيبنا

بعدالسلام عليم ورحمة اللدوبر كابته

عرضداشت آئد کل قاضی محمہ عالم صاحب کی جانب سے عاجز کے نام ایک خط آیا ہے۔ حضور کی خدمت میں ہزاراں ہزارتے تہ وسلام کے بعد عرض کرتا ہے کہ مجھ عاجز کو دعائے خلصانہ سے بھلانہ دیں۔ حضرت جی میے محمہ عالم اس سلسلہ کا عجیب رنگ کا مخلص نکلا ہے۔ شب وروز تبلیغ میں لگار ہتا ہے۔ خدا تعالی نے محمہ یوسف کانعم البدل دیا ہے۔ خالفوں کی اولا دکوا یک ایک کر سے مجھاتا ہے۔ خدا تعالی نے اس کی زبان میں تا خیر بھی رکھی ہے اور حضور سے ایک عاشقانہ تعلق رکھتا ہے اور موقع خدمت بھی خوب نبھاتا ہے۔ حضور اس کی ترقی محبت کے واسط ضرور دعا کریں۔ میری طرف الحاح سے دو دووصفحہ خط کے بحردیتا ہے۔ دوسری عرض سے کہا گرفر ماویں تذکرۃ الشہادتین بھی اس کو بھیجا جاوے۔

والسلام

### حضرت مسيح موعودعليهالصلوة والسلام كاجواب

### مكتوب نمبرا

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

میں نے آج بھی محمد عالم کے لیے دعا کی ہے اور پہلے بھی کرتار ہا ہوں۔ان کواطلاع دے دیں اور کھ دیں کہ اس دیں اور یہ کتاب تذکرۃ الشہا دتین حکیم صاحب سے لے کراُن کو بھیج دیں اور لکھ دیں کہ اس کا تبلیخ میں بہت سرگرم رہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی طریق قرب الہی کانہیں۔ ملک

والسلام

خاكسار

مرزا غلام احرعفي عنه

### مكتؤب نمبرك

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَجْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى نَبِيَّهِ الْكَرِيْمِ مُحِيَّ مَرَى اخْوَيم قاضى ضياءالدين صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدت مدید کے بعد آپ کا محبت نامہ کل گوڑاک میں مجھ کو ملا۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہموم عفوم سے نجات بخشے۔ اہل حق کو اوائل میں تکلیفیں پہنچتی ہیں مگر آخراُن تکالیف سے نجات پاتے ہیں۔ ایس ایس ایس ایس بیان کے باس ہی آ بیٹھیں تو میں یقین ہیں۔ ایس ایس ایس ہی آ بیٹھیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح خدا تعالیٰ آپ کی ضرورت کا متلفّل ہوجائے گا۔ وہ تو ہر چیز پر قا در ہے۔ مومن کی نظر خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر ہوتی ہے نہ اسباب پر۔ مجھے یا د بڑتا ہے کہ پہلے بھی مومن کی نظر خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر ہوتی ہے نہ اسباب پر۔ مجھے یا د بڑتا ہے کہ پہلے بھی بیں بات زبانی کہی تھی۔ عمر نا پائیدار اور کارد نیا ہمہ بھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عمر کے ہم سب لوگ موت کے کنارے بیٹھے ہیں۔ اور آسانی آساں ہر یک کو اپنے وقت پر پہنچے گی۔ اس

<sup>🛠</sup> الحكم نمبر۱۳،۱۲ جلد ۲۷ مور خه ۷ تا ۱۸ را پریل ۴۳ ء صفحه ۳

صورت میں فکرموت بہت مقدم ہے تا حسرت کے ساتھ جان نہ نکلے۔خدا تعالیٰ آپ کو ہرایک نیک کام کی قوت بخشے اوراپی محبت میں ترقی عطا کرے۔آمین۔آئھم کی پیش گوئی کی نسبت ایک مبسوط رسالہ اسی جگہ قادیان میں جھپ رہاہے۔ بیرسالہ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ۔ دوماہ تک شائع ہوگا۔ پھراس عرصہ کے بعدیا دولا ناچاہئے۔ تمام دوستوں کوالسلام علیکم۔ کمل خاکسار

غلام احمه

### مکتو بنبر ۸<sup>®</sup>

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَجِيءِ نِلْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَجِيء نِهِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَجِيء نِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى الْحَدِيم قاضى صاحب سلّمهُ اللَّه تَعَالَى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لاویں آپ کی بہو کے لئے اگر ساتھ لے آویں تین چار ماہ تک کوئی ہو جھنہیں۔ایک یا دوانسان کا کیا ہو جھ ہے۔ پھر تین چار ماہ کے بعد شاید آپ کے لئے اللہ تعالیٰ اس جگہ کوئی تجویز کھول دے۔وَ مَنُ یَّشَوَ کُّلُ عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ لَی سب سے بڑھ کر بیہ بات ہے کہ جمار ااور آپ کی عمر کا آخری حصہ ہے بھروسہ کے لائق ایک گھنٹہ بھی نہیں ایبانہ ہو کہ جدائی کی موت موجب حسرت ہو۔موت انسان کے لئے قطعی تھم ہے اور اس جگہ موت سے ایک جماعت میں نزول رحمت کی امید ہے۔غرض ہماری طرف سے نہ صرف آپ کوا جازت بلکہ یہی مراد ہے کہ آپ اس جگہ رہیں۔ ہماری طرف سے دور وانسان کے لئے ہو گئی ہے اور دوسرے بالائی اخرا جات کے لئے آپ کوئی تہ بیر کرلیں اور امید ہے کہ خدا کوئی تہ بیر نکال دے۔ زیادہ خیریت ہے۔

۳ رد تمبر ۱۹۰۰ء والسلام خاکسار

مرزاغلاماحر عفيءنه

نوٹ: اس مکتوب میں ''بہو'' سے مراد محتر مہ صالح بی بی صاحبہ مرحومۃ اہلیہ محتر م قاضی عبدالرحیم صاحب بھٹی ہیں۔ موصوفہ نے ۱۳ ارنو مبر ۱۹۵۰ء کوراولینڈی میں وفات پائی اورا مافنا دفن ہوئی۔ آپ کے بیٹے محتر م قاضی عبدالسلام صاحب تا بوت کو جو قدرت خداوندی سے بالکل محفوظ تھا ربوہ لے آئے اور ۹ رفر وری ۱۹۵۴ء کو انہیں بہشتی مقبرہ میں اپنے خاوند کے دائیں جانب دفن کر دیا گیا۔ قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس موقعہ پر حضرت خلیفۃ اسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے از راہِ ذرہ نوازی بعد ظہر جنازہ پڑھا تھا۔ سومرحومہ کی بیہ خوش قسمی تھی کہ دو دفعہ ربوہ میں نماز جمعہ کے بعد جنازہ میٹو ھا تھا۔ سومرحومہ کی بیہ خوش قسمی تھی کہ دو دفعہ خلیفہ وقت نے ان کا جنازہ بڑھا۔ (مرتب)

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بَصْور امامنا و حبيبنا

بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرضداشت آئکہ مہدی حسین صاحب رخصت سے واپس آگئے ہیں۔ اب عاجز کے واسطے کیا تکم ہدی حسین صاحب رخصت سے واپس آگئے ہیں۔ اب عاجز کے واسطے کیا تکم ہے یہاں کو چہ میں جلد بندی کی بہت چیزیں لڑکے بے خبر اُٹھالے جاتے ہیں کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی ۔ اس سے پہلے بیا جز چھا پہ خانہ کے مشرقی دروازہ میں تکیم صاحب کے حکم سے بیٹھتا رہا ہے ۔ کے چونکہ اور کوئی ایسی جگہ موجود نہیں لہٰذا سال بھرسے زیادہ وہیں گزارہ ہوتا

ا مراد مطبع ضیاء الاسلام ہے جومطب حضرت خلیفہ اوّل ﷺ ملحق جانب جنوب تھا اور خلافت ٹانیہ میں بطور گیراج استعال ہوتا رہا۔ اب بھی گیراج کی شکل میں موجود ہے (مطب اور پرلیں کے نقشہ کے لئے دیکھئے اصحاب احمد جلد دوم صفحہ ۱۱۷۱۱) حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحب قا دیانی فرماتے ہیں کہ بعد از ال حضرت قاضی صاحب مہمان خانہ کے اس کمرہ میں جلدسازی کی دکان کرتے رہے جونلکا کے پاس جانب شال ہے اوراس کا ایک دروازہ احمد یہ باز ارمیں کھلتا ہے۔

ی مراد حضرت حکیم مولوی فضل الدین صاحب بھیروگ ہیں جومطع ضیاء الاسلام قادیان کے مہتم تھاور حضور کے جواب میں ان کا ذکر ہے۔ ہے کیا اب بھی و ہیں اجازت دیتے ہیں یا کوئی اور جگہ جو عاجز کے حال کے موزوں ہو۔ دراصل حگہ کے بارہ میں عاجز از حد مضطر ہے۔ گھرکی نسبت بیرحال ہے کہ پرسوں ڈپٹی کے بیٹے نے بذریعہ ڈاک نوٹس کے دیا ہے کہ ایک ہفتہ تک مکان خالی کر دوور نہ تین روپیہ ما ہوار کرا یہ مکان واجب الا دا ہوگا۔ اس دقت کے رفع کے لئے بھی حضور دعا فرماویں کہ بے منت غیرے کوئی جگہ مولا کریم میسر کرے۔

والسلام والا كرام عريضه نياز مسكين ضياء الدين عفى عنه

کارجولائی۲۰۹۱ء

السلام عليم ورحمة اللدوبر كانته

تھیم فضل دین صاحب سے دریا فت کر لیجئے کیا مہمان خانہ میں آپ کے لئے جگہ نہیں اور عنقریب میرے اس دالان کے پیچھے ایک مکان بننے والا ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں بالفعل گزارہ کرلیں کوئی گھر تلاش کرلیں۔

مکتو بنمبر ۹ 🏶

والسلام

### نوٹ:اس پر دستخط موجو زنہیں مگرتح ریصنوڑ کی ہے۔(مرتب)

ل محترم قاضی عبدالسلام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ حضرت قاضی عبدالرحیم صاحبؓ نے جھے ککھوایا کہ حضرت داداصاحبؓ جب قادیان میں آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے دار آمسیح میں رہائش کی جگہددی تھی۔ میری ولادت دعمر ۱۹۰۲ء میں اس مکان میں ہوئی جہال اب حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمد صاحب کا مکان ہے۔ میرجگہدڈ پٹیول کی تھی اور کرایہ پرلی ہوئی تھی۔

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

سیدی!

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كاته

حضور نے غلام کی ہمشیرہ امۃ الرحمٰن کے رشتہ کے لئے اپنے رشتہ داروں میں کوشش کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ سو عاجز نے مطابق حکم حضور اپنے قبیلہ میں ہر چند کوشش کی ہے کوئی صورت خاطر خواہ میسر نہیں آئی۔ جو خواہاں ہیں وہ حضور کے مخالف ہیں مخالفوں سے تعلق قائم کرنا پیند نہیں۔ عاجز کی گزارش ہے کہ اس معاملہ کوزیادہ عرصہ تک ملتو کی نہ رکھا جائے ۔ حضور جس جگہ مناسب سمجھیں تجویز فرماویں۔ عاجز کوکل جناب نواب صاحب نے بھی جلدی فیصلہ کرنے کی تاکید کی ہے اور در کو بہت مگر وہ خیال کیا ہے۔ چند آدمیوں کا انہوں (نے کے ) نام محمی نیا ہے اور ان کی شرافت کی بہت تعریف کی ہے۔ اُن میں سے ایک اخویم احمد نور صاحب کی طرف بھی بھی کی ہے۔ اُن میں سے ایک اخویم احمد نور ضاحب کی طرف بھی جھی والد صاحب مرحوم بھی خیال کیا کرتے سے مگر محمل کی فیصلہ ہونا مناسب جانیں اور جہاں بہتر سمجھیں تجویز کردیں مگر جلدی فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ عاجز کا اور ہمشیرہ امۃ الرحمٰن کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ حضور کے فیصلہ میں نور اور برکت ہوگی۔

اء والسلام حضور کی جونتوں کا غلام عبدالرحیم ولد قاضی ضیاءالدین صاحب مرحوم

مورخه ۳۰ رجولا کی ۴۰۹ء

لے مراد حضرت نواب محملی خاں صاحبؓ آف مالیرکوٹلہ۔(مرتب) ۲ے خطوط وحدانی کالفظ خاکسار مرتب کی طرف سے ہے۔

### مکتو بنمبر • ا®

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

امۃ الرحمٰن کے معاملہ میں مجھے بہت جیرت ہے کوئی صورت خاطر خواہ ظاہر نہیں ہوئی۔
احمد نور نیک بخت آ دمی ہے۔ بہت مخلص ہے۔ مگروہ پر دلیں ہے۔ زبان پنجابی اوراً ردوسے محض
ناواقف ہے۔ اس صورت میں اصول معاشرت میں پہلے ہی یہ نقص ہے کہ ایک دوسرے کی
زبان سے ناواقف ہیں پھروہ عنقریب ایک لمبسفر کے لئے جاتے ہیں جوخطرنا ک زمین کا بل
کا سفر ہے معلوم نہیں کہ کیا ہو میں نے کئی جگہ کہہ دیا ہے اپنے اختیار میں نہیں ایسی جلدی نہیں
عیا ہے جس میں اور فساد پیدا ہو۔

مرز اغلام احمد عفی عنہ

(۱)'' ۱۹۰۴'' بحرف انگریزی خطوالی سیاہی سے مختلف سیاہی سے مرقوم ہے۔ مکرم قاضی عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ کب'' ۱۹۰۴'' ککھا گیا۔ غالبًا والد صاحب مرحوم نے لکھا ہوگا۔ حضرت قاضی ضیاءالدین ً صاحب کی وفات ۱۹۰۴ء ہی میں ہوئی تھی۔ مرحوم نے لکھا ہوگا۔ حضرت قاضی عبدالسلام صاحب تحریر کرتے ہیں کہ:

''عاجز کی پھو پی صاحبہ کا اصلی نام فاطمہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کرامۃ الرحمٰن تجویز فر مایا کہ فاطمہ نام کے ساتھ کچھ صعوبت کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ ان کی ولا دت ۲۱ رشعبان ۱۲۹۵ھ کو ہوئی اور وفات رتن باغ لا ہور میں ۱۲۱ رشمبر ۱۲۹۵ و ہوئی اور رفات رتن باغ لا ہور میں ۱۳۱۸ دسمبر ۱۹۵۵ء کو ہوئی چو ہر جی والے قبرستان میں حضرت مولوی شیرعلی صاحب کے قریب دفن ہو کیس ۔ میں وہاں سے ہڈیاں وغیرہ نکال لایا اور ۲۸ رمارچ ۱۹۵۴ء کو ہمشتی مقبرہ ربوہ میں حضرت والدصاحب کے قریب دفن کیا۔ ان کی شادی غالبًا ۱۹۰ وار میں دارا کہ میں متاب علی صاحب سیاح سین خوریہ نواز کی شادی غالبًا ۱۹۰ وقت علی صاحب سیاح سین خود انہیں رخصت کیا تھا۔ پھو پھی صاحب مرحومہ بیان کیا کرتی تھیں کہ رخصتا نہ کے وقت خود انہیں رخصت کیا تھا۔ پھو پھی صاحبہ مرحومہ بیان کیا کرتی تھیں کہ رخصتا نہ کے وقت جب حضرت اُم المؤمنین نے فکر سے کہا کہ بیتواب جاتی ہے تو حضور نے فرمایا فکر نہ کر وہم اس جب حضرت اُم المؤمنین نے فکر سے کہا کہ بیتواب جاتی ہے تو حضور نے فرمایا فکر نہ کر وہم اس کا ''مکلا وا'' لمبا کریں گے یعنی خاوند سے واپس آئے گی تو زیادہ دیر تک اپنے پاس گھرا کیں

گے۔ منٹی صاحبؓ نے ہمارے خاندان کے ایک نوجوان فیض اللہ نامی سے مباہلہ کیا تھا جوایک سال کے اندر طاعون سے ہلاک ہو گیا تھا۔ حضور نے تمتہ حقیقۃ الوحی میں صفحہ ۱۹۲۵ اپراس نشان کا ذکر فرمایا ہے۔ منٹی صاحبؓ ۱۹۲۱ء میں فوت ہوئے۔ اولا دمیں سے صرف میری ہیوی مبارکہ بیگم زندہ ہیں۔ باقی بیج بجین میں فوت ہوگئے تھ'۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ سِيرى!

#### السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

خاکسار نے ایک عریضہ چراغ دین کی وفات پرحضور پُرنور کی خدمت میں ارسال کیا تھا اورا خبار میں چھینے کے واسطے بھی لکھ دیا تھااس کے جواب میں مفتی صاحب نے لکھا کہ چراغ دین کے متعلق چند باتیں تحقیقات سے دریافت کر کے ککھو جو کچھ مجھے دریافت کرنے سے معلوم ہوا میں نے تحریر کر دیالیکن مجھے بیہ وہم بھی نہ تھا کہ بیہ خط اخبار میں چھایا جائے گا۔ میں نے اس خیال پر کہ شاید چراغ دین کے متعلق کوئی مضمون لکھا جائے گا وہ کل حالات صرف پرائیویٹ طور یرتح ریے کئے تھے اور اس خیال سے تحریر کئے تھے کہ اس مضمون کے لئے مصالحہ در کار ہوگا اس لئے میں نے اس خط میں بعض باتیں بے تعلق بھی درج کر دی تھیں جن کا اصل غرض کے ساتھ کو کی لگاؤ نہ تھا۔اگرا خبار کے لئے مضمون لکھتا تو طرزتحریر بدل دیتا جیسے کہ پہلے خط میں مئیں نے قابل گرفت الفاظ کالحاظ رکھا ہے ایسے ہی اس خط میں بھی ان با توں کو میڈ نظر رکھتا۔ میں نے تو صرف حضور کے واسطے لکھا تھا نہ اخبار کے لئے ۔مفتی صاحب کی طرف اس لئے لکھا تھا کہ شاید مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی جا بجامفتی صاحب خط و کتابت کا کام کرتے ہیں کیونکہ حضرت کی خدمت میں جو خط کھھا تھا اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا تھا۔اور نیز میں نے پیا جازت نہیں دی کہاس کو ا خبار میں شائع کیا جاوے جب کہ پہلے خط میں دی تھی اورا گر میں لکھے بھی دیتا کہ اس کوشائع کیا جاوے تو بھی ایڈیٹرصا حب اورمینیجر صاحب کا فرض تھا کہ چھپنے سے پیشتر مضمون پر ہرایک پہلو سےغور کر لیتے اور بعد قانو نی تھیج کے چھا ہتے کیونکہ کرم الدین کے مقدمہ نے پورا پوراسبق سکھا دیا تھا۔ جن مخالفوں نے ایک کئیم کے لفظ پراس فندرز ور مارا کیااب وہ کچھ کم کریں گے؟ آئندہ ما شاءاللہ ان کوتو خدا خدا کر کے ایسے موقعے ہاتھ لگتے ہیں اب بھلا وہ کس طرح درگز رکریں۔ اصل مضمون میں بیالفاظ ہیں ۔

''اس کی عورت پرلوگ یاری آشنائی کے الزام لگاتے ہیں ممکن ہے وہ اس کی زندگی میں بھی خراب ہو''۔

یقوبمسیحی سے میں نے بیسنا تھالیکن اب وہ انکاری ہے اور ثبوت طلب کرتا ہے۔ یہی عیسائی اورمسلمان اس پر تُک ہوئے ہیں کہ عورت کی طرف سے فو جداری مقد مہ کرایا جاوے آج کل میں مقدمہ دائر کرنے والے ہیں پیروی کے واسطے ایک بڑی کمیٹی مقرر ہوئی ہے بظا ہران کے بازر ہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ۔ ١٩ رفر وری کا الہام'' عورت کی حال۔ ایلی ایلی لما سبقتانی لے ''شایدیمی حیال نہ ہو۔ میں دین کے کام میں لڑنے اور تکلیف سے نہیں ڈرتا۔صرف نا داری اورعیالداری کی وجہ سےخوف ہےاس وفت میرے یاس کوئی سر مابیہ نہیں جومقدمہ میں کام آئے اورمقدمہ کی ایک پیثی بھی سر مایہ بغیر بھگتی نہیں جاسکتی۔اس لئے بیہ مقدمہ میرے لئے سخت ابتلا ہے۔حضور خاص توجہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عورت کے شرسے بچالے۔ بھروسہ ہے تو صرف اس کی ذات باہر کات پر ہے۔ نرے مادی اسباب بھی کارگر نہیں ہوا کرتے۔ بواپسی جواب (سے ع) سرفراز کریں کہ کیا تجویز کی جاوے۔ کیونکہ آج کل میں مقدمہ جاری ہونے والا ہے۔ دیگر عرض ہے کہ شیخ رحیم بخش صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ جراغ دین کی کتاب چھیوانے کے واسطے حضور نے سخت تاکید کی ہے سوعرض ہے کہ میں مہتم چھا پہ خانہ کے اس غرض سے کئی دفعہ گیا ہوں اس سے یہی معلوم ہوا کہ اب چھپنے کی تجویز ماتوی ہوگئی ہے۔ان کے پاس رو پینہیں اور میں خوداس لئے نہیں جھا پتا کہ بیکوئی مفید کتاب نہیں جو دست بدست فروخت ہو سکے۔ آخر میں نے اسے بہت کچھ طمع وتر غیب دے کر چھا ہے بر آ مادہ کرلیا ہے کل لاگت کوئی مٹھ یا ہے روپیہ تک ہوگی جس کے ادا کرنے کے واسطے میں نے اس سے عہد کرلیا ہے۔ کچھ کتب حق تصنیف میں دی جائیں گی اور کچھ کتب مہتم حیایہ خانہ کی نذر ہوگی ۔اگرخریدار پیدا ہو جاویں تو باقی ماندہ کتب فروخت کر کے لاگت کا پچھ حصہ وصول ہو ا پر تذکرہ صفحہ ۹ ۰ ۵ مطبوعہ ۲۰۰۴ء کے خطوط وحدانی کا لفظ مرتب کی طرف سے ہے۔

سکتا ہے وہ نقلیں جو حضور کی خدمت میں ارسال کی تھیں وہ کا پی میں آگئ ہیں کچھ مسودہ إدھر

اُدھر منتشر ہے ۔ مہتم چھا پہ خانہ اس کے جمع کرنے کی فکر میں ہے ۔ فراہم ہوجانے کے بعد ٹھیک

ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا۔ دعا کریں کہ جیسے پہلے نقل حاصل کرنے میں خدانے جمھے کا میاب کیا

تھا ایسا ہی اب بھی کا میاب کرے جواب سے ممنون فر ماویں ۔ عاجز کا بڑا بچہ اور مجھلے سے چھوٹا

یمار ہیں اور عاجز کی اور عاجز کی بیوی کی بھی صحت درست نہیں ہے ۔ حضور خاص توجہ سے دعا

کریں کہ شافی مطلق پوری پوری صحت بخشے ۔ والسلام

مور خد ۲۱ مرکی ۲۹ و

میں نے اس میں کسی کی شکایت نہیں کی اور نہایڈیٹر صاحب پر شاکی ہوں جو پچھ مقدر ہوتا ہے ہوگز رتا ہے ۔صرف اصلیت امر کو ظاہر کیا ہے۔

اس خط پرحضور نے اپنی قلم مبارک سے تحریر فر مایا:

### مکتوب نمبراا®

اس خط کو بہت محفوظ رکھا جائے اور اس کا جواب لکھ دیا جاوے کہ اب صبر سے خدا تعالیٰ پر تو گل کریں۔ دعا کی جائے گی۔

مرزاغلاماحمه

نوٹ: (۱) مکرم قاضی عبدالسلام صاحب بھٹی ذکر کرتے تھے کہ میرے بھائی کو ۱۹۴۷ء میں اچپا نک اپنے گھرسے نکلنا پڑا۔ بعدازاں قادیان کا ایک سکھ دوست آیا اور کہنے لگا کہ گھرسے کچھ لانا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ بھائی گئے اور صرف وہ تھیلالائے جس میں بیم مکتوبات تھے۔ یقیناً حضورٌ کے ارشاد کے باعث کہ ''اس خط کو بہت محفوظ رکھا جائے''۔ حضور کے اور صحابہؓ کرام کے کئی مکتوبات نجے گئے۔

(۲) اس مقدمہ کے متعلق قاضی عبدالرحیم صاحب نے قاضی عبدالسلام صاحب کو بتایا که 'اس مقدمه ازاله حثیت عرفی کے متعلق میواقعہ ہوا کہ عین اس تاریخ جس دن دعویٰ دائر ہونا تھا اور سب تیاری ہر طرح سے کمل ہو چکی تھی تو علی الصبح پیة لگا کہ وہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ غائب ہوگئ اور اس طرح ان مخالفوں کی ساری کارستانی پریانی پھر گیا''۔

### مكتؤ بنمبراا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُمِ مخدوى مكرى اخويم سلمه اللَّه تعالَّى

السلام عليكم ورحمة الله وبركابيهُ

آ یک خواب انشاء الله تعالی نهایت مطابق واقعه اور درست معلوم هوتی ہے اور تعبیر صحیح ہے جن لوگوں کوتا ویل رویا کا علمنہیں ان کوان تعبیرات میں کچھ تکلف معلوم ہوگا ۔ مگرصاحب تجربہ نوب جانتا ہے کہ رویا کے بارے میں اکثر عادت اللہ اس طرح برجاری ہے کہ حقیقت کوایسے ایسے بیرایوں اورتمثلات میں بیان فرماتا ہے۔مسلمؓ نے انسؓ سے روایت کی ہے کہ ا یک مرتبہ پنجیبرخداصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیخواب دیکھی کہ عقبہ بن رافع کے گھر جو کہ ایک صحابی تھا۔ آپ تشریف رکھتے تھے۔ اسی جگہا پیشخص طبق رطب ابن طاب کالایا اور صحابہ کو دیا اور رطب ابن طاب ایک خرما کاقتم ہے کہ جس کوابن طاب نام ایک شخص نے پہلے پہل کہیں سےلا کراپنے باغ میں لگایا تھا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی کہ دنیا وآخرت میں صحابہ کی عاقبت بخیر ورفعت ہےاور حلاوت ایمان سے وہ خوش حال اور متمتع ہیں۔ سوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے نام سے عاقبت کا نام نکالا اور رفع خدا کا نام ہے۔اس سے رفعت مجھ کی اور خرماء کی حلاوت سے حلاوت ایمان کی اورابن طاب میں طاب کالفظ ہے جس کے معنے ہیں خوشحال ہوا۔ پس اس سے خوشحال ہونے کی بشارت سمجھ لی عرض تعبیر رویا میں الی تاویل واقعی اور محیح ہے۔ آپ کے خواب کی بہت عمدہ بشارت ہے۔ محافظ وفتر کے لفظ سے یاد آتا ہے کہ ایک مرتباس عاجز نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان حاکم یا بادشاہ کا ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے اورلوگوں کے مقدمات فیصل ہورہے ہیں اور ابیامعلوم ہوا کہ بادشاہ کی طرف سے بیعاجز محافظ دفتر کا عہدہ رکھتا ہے اور جیسے دفتر وں میں مسلیں ہوتی ہیں۔ بہت سی مسلیں بڑی ہو کی ہیں اور اس عاجز کے تحت میں ایک شخص نائب محافظ دفتر کی طرح ہے۔ اسنے میں ایک آ دمی دوڑ ا آیا کہ مسلمانوں کی مسل پیش ہونے کا حکم ہے۔وہ جلد زکالو۔ پس بیرویا بھی دلالت کر رہاہے کے عنایات الہیم سلمانوں کی اصلاح اور ترقی کی طرف متوجه بین اور یقین کامل ہے اور تو کل کو جومسلمانوں کوفراموش ہوگئ میں چرخداوند کریم ہیاد دلائے گااور بہتوں کواپنی خاص برکات ہے متنع کرے گا کہ ہرایک برکت ظاہری اور باطنی ای کے ہاتھ میں ہے۔اس عاجز نے پہلے کھو دیا تھا کہ آپ ا بینے تمام اوزار مغمولہ کو برستور لازم اوقات رکھیں ۔ صرف ایسے طریقوں سے پر ہیز جا ہیے جن میں کسی نوع کا شرک بابدعت ہو۔ پیغیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم سے اشراق پر مداومت ثابت نہیں تہجد کے فوت ہونے پر پاسفر سے واپس آ کر پڑھنا ثابت ہے لیکن تعبد میں کوشش کرنااور کریم کے درواز ہرپر پڑے رہنا۔عین سنت ہے۔ وَاذْکُرُوااللّٰهَ کَثِیْرًا لَّعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ۖ کُمْ

<sup>☆</sup> تشحيذ الا ذيان \_ دسمبر ٢ • ١٩ ء صفحه ١٢٠١١

# عکس مکنوبات بنام

حضرت قاضي ضياءالدين صاحب

رضى الله تعالى عنه

•

حضرت قاضي عبدالرجيم صاحب بهطي

رضى الله تعالى عنه

عکس مکتوب نمبر ۸

## بقیه عکس مکتوب نمبر۸

Marion of triple المام المالية مر والمع المالية كالمنظار ورائيات والماسي CHAMAIT AND AREST Tielder of history (Zindles) War John

## عكس مكتوب نمبره

Continue of the state of the st

## عکس مکتوب نمبر+ا

The fresh

as the sold of the

## عكس مكتؤب نمبراا

The solution with the site of the solution of

# حضرت و اكثر سيرظهوراللدا حمرصاحب رضي الله تعالى عنه

# فهرست مکتوبات بنام حضرت ڈ اکٹر سپر ظهوراللّداحمرصاحبْ

| صفحہ | تاریخ تج بیر      | مكتؤب نمبر |
|------|-------------------|------------|
| 44   | ڪاراپريل ٢٠٩١ء 🐵  | 1          |
| 44   | ٠١ر تتمبر ٢ ٠ ٩١ء | ۲          |

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمِ بَعُودومهدى معهود عليه الصلوة والسلام بخدمت الما مناومخدومنا حضرت مسيح موعودومهدى معهود عليه الصلوة والسلام

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

خداوندکریم ورحیم کابڑافضل ہمارے شامل حال ہوا کہ ہم نے اُس نعمت عظامیٰ کو پالیا جس کے لئے ہمارے آ باواجدادایک زمانہ دراز سے متنی گزرگئے کہ ہم کو حضرت والا کی بیعت کا شرف حاصل ہوا جس سے لاکھ لاکھ شکر ہے اُس خداوند کریم کا کہ ہمارے ایمان وا تقان میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوئی حضور سے استدعا ہے کہ ہمارے لئے ایسی دعا فرما ئیں کہ خداوند کریم ہمیں شیاطین الانس والجنّ سے محفوظ رکھ کر ہمارے خاتمہ بخیر کرے اور ہمارے آخر دم تک اپنی اور اپنے بیارے نبی کی فرما نبرداری کا ایک سے عملی اور پُرا اُرْجوش مرحمت فرمائے اور ہم سے راضی وخوش ہوجائے۔

اور بیام بھی ضروری الفرض ہے کہ حضور کی خاص توجہ دینیات کی وجہ یہاں ہمیں کسی قتم کی تکیف پیش نہیں آئی جس چیز کی ضرورت ہوئی حسب خواہش مہیا ہوتی رہی۔ ہر چند دل کی خواہش تو تکلیف پیش نہیں آئی جس چیز کی ضرورت ہوئی حسب خواہش مہیا ہوتی و کی ہے کہ ایک لحجہ کے لئے حضور سے جُدا نہ ہوں لیکن ایام رخصت کے قریب الاختتام ہونے و اسباب معاش کی انجام دہی کے لئے ضرورت کی وجہ (سے) ہم خدام مشدی اجازت ہیں کہ کل صبح اسباب معاش کی انجام دہی ہے لئے ضرورت کی وجہ (سے) ہم خدام مشدی اجازت ہیں کہ کل صبح اسباب معاش کی جانب راہی ہوجائیں۔

### خاكساران

سید ظهورالله احمد سرجن دواخانه را جوره وردال منصب دارعلاقه نظام حیرر آباد ضلع بیدرعلاقه نظام حیرر آباد بخط کنٹری سیر نعیم الله احمد سیر نعیم الله احمد

نوف: ڈاکٹر سید ظہور اللہ احمد صاحبؓ حیدر آبادی کے نام جوڈو خطوط ہیں۔ وہ مولوی محمد اساعیل صاحب فاضل وکیل ہائیکورٹ یادگیری کوششوں سے ملے ہیں۔ جَنزَاهُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ اصل خطوط مکرم سید اسد اللہ صاحب حیدر آبادی جوائن کے فرزند ہیں کے یاس محفوظ ہیں۔ (مرتب)

### مکتوب نمبرا 🕯

### السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

میرے خیال میں تھا کہ آپ کی رخصت کے دن ابھی بہت باقی ہیں اور اب معلوم ہواختم ہی ہوت ہے انسوس ہے آپ کو صرف تھوڑ ہے دن رہنے کا اتفاق ہوا اس لئے بوجہ مجبور کی ملا زمت کچھ نہیں کہہ سکتے لہذا مجبورًا اجازت ہے کہ آپ چلے جائیں اور اپنے حالات سے یا د دلاتے رہیں تا سلسلہ دعا کا جاری رہے۔

والسلام مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه ۷۱راپریل ۲۰۹۱ء

## مکتوب نمبرا 🏶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجى اخويم سيد ظهورالله احمرصاحب سَلَّمَكَ رَبُّكَ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کامحت نامہ پہنچاخط کے پڑھنے سے جس قدرآپ کا اخلاص اور ہمدردی اور تعلق دلی معلوم ہوتا ہے درحقیقت وہ ایک ایبا امر ہے کہ بہت کم لوگ اس درجہ اخلاص تک پہنچتے ہیں۔ اور شکر کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت میں ایسے بااخلاص پیدا کئے ہیں۔خدا تعالیٰ

آپ کواس نیت اور خلوس کا اجر بخشے اور آپ کو معدا پنے عزیز وں اور اہل وعیال کے سلامت رکھے۔ روپیہ مرسلہ بقدر چونیس آروپیہ بھی پہنچ گئے ہیں اور چند ہفتے سے میری طبیعت بہت ہی علیل ہے طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے خط کھوں اس لئے میں نے بیخط گوا پنے ہاتھ سے نہیں لکھا مگر آپ اپنی عبارت سے کھوایا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمیشدا پنی اور اپنے عزیز وں کی خیریت سے اطلاع دیتے رہا کریں گے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر فرصت میسر ہوتو آپ اپنی ملاقات سے مسرور فرماویں اور بیخط کسی قدر دریر کے بعد لکھا گیا ہے اس کا بیسب ہے کہ میری طبیعت علیل ہوگئ تھی کہ کھوانے کی طاقت بھی نہیں تھی آئے کسی قدر افاقہ ہوا کہ یہ خط کھوایا گیا۔ باقی خیریت ہے۔

۱۰رستمبر۲۰۹۱ء بروزپیر مرسله مرزاغلام احمد

مولی بس مرزاغلام احمد عفی عنه

(نوٹ) میم ('مولی بس' والی انگوشی کی ہے جوحضرت اقدس نے بنوائی تھی۔ تحریر بظاہر حضرت ام المومنین کی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب) عکس مکنوبات بنام حضرت ڈاکٹر سیدظہورالٹداحمہ صاحب

رضى اللد تعالى عنه

## عكس مكتوب نمبرا

( No. 1) ( B) ( M) ( M) of ostain Lindryjon Statistical of St. In 301 1000 20 Cols 14 July 2 for of wind wind of the 如何是可见到

### عكس مكتؤب نمبرا

رسم الله الرحن الرحيم مين افق ميز فهر دار احمد مل سل ريك أس علم ورقم وركات أنا من المرسي خطاع بني ے جغرر انظ احلاص اور سردی اورتعلی دل سوم رونا مع در حتیت ره ایک ای اثرے م بنت كم لوك الورم اطاعي مك بالسمحة عين - اور شكر كا نقام مع كفل でからいとしいでいいかとことし يسرام من فرانه له آمکر اس سن ادر طوص كا أحر كف أدراً بكومم الله عزير ون اورا بل د عمال له عمد کھے Egg vil Gir in word من اورضر بفتے سے میری طبیت ست

## بقيه عكس مكتوب نمبرا

من عبل من است مان عرب من الله ما من الله ما من الله من ھے۔ امیر ہے ہے آپ ہمتیہ اپنی اورانی عزر وں فی فریت کے املاع دینے دیا ترین کے اور بہت ورشی کا کا ہے کہ اگروں مسرس تراک این ملافا کے صور فرور دیں ادر یہ خط کے فرر دیرے بعدللط لی شے ر کا ہم سب جے د میری مبتحت علیل in the state of th اللي آن كم قدر أما قد سواد به خط 

حضرت میرمحمر سعید صاحب رضی الله تعالی عنه

### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلى رَسُولِهِ الْكرِيْمِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

(۱) عریضه بیعت مولوی سید بشارت احمدایڈ ووکیٹ وامیر جماعت احمد بیہ حیدر آبا د دکن و ہمشیرہ صاحبہ موصوفہ سے متعلق نوٹ

(۲) معهاصل خط حفزت میر څرسعید صاحب ا

( ٣ ) اصل خط حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

مولوی سید بشارت احمد صاحب ایڈووکیٹ و امیر جماعت احمد بیہ حیدر آباد دکن (سابق نام میر بشارت علی صاحب) کے پاس حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰۃ والسلام کی بیتحریر اصلی معہ دیگر عربیضہ کے موجود تھے جوان سے حاصل کر کے مکتوبات احمد بیجلد ہفتم ہذا میں شائع کئے جارہے ہیں۔اصل تحریر سے پہلے خودمولوی صاحب موصوف کے نوٹ درج ہیں۔

کئے جارہے ہیں۔اصل تحریر سے پہلے خودمولوی صاحب موصوف کے نوٹ درج ہیں۔

کرسمبر ۱۹۵۴ء (محمد اساعیل فاضل وکیل ہائی کورٹ یادگیر)

### عریضہ بیعت کے متعلق نو ط

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

"میں میر بثارت علی خال ہاشمی ولد میر احمایی خال صاحب منصب دارعلاقہ حضور نظام میر محبوب علی خال شاہ وقت ریاست حید آ آ بادد کن ہول۔ مدت سے بیآ رزوشی کہ اعلیٰ حضرت حضورا قدس سے موجود ومہدی مسعود حضرت اقدس واعلیٰ مرزاغلام احمرصا حب ساکن قادیان سے جو کہ برق مسے تھے جن کے لئے تیرہ سُو سال سے انظار تھا شرف قدم ہوسی حاصل کروں لیکن ہوجو ہات عسرت وامور خاتگی حضور کی دیدار وقدم ہوسی سے محروم رہا۔ واقعہ بیہ سسے کہ میر محمد سعید صاحب احمدی کشمیری جو کہ میر محمد سعید صاحب احمدی کشمیری جو کہ میر سے استاداور بزرگ تھے وہ ماہ مئی ۱۹۰۸ء میں حضور اقدس کی خدمت میں جب کہ آپ دارالسلطنت لا ہور میں بغرض تبدیل آب و ہوا معہ اُم المؤمنین رونق افروز تھے جانے کا مقصد

نوٹ نمبر ۱۲ از مولوی سید بیثارت احمد صاحب ایڈووکیٹ وامیر جماعت احمد یہ حیدر آباددکن گوکہ میں نے ۱۹۰۱ء میں اپنے گھر میں سب سے پہلے بیعت کی اور حضور کی زندگی تک کثر ت سے عرائض دعا کے لئے لکھتار ہا اور اپنے پہتہ سے پوری طرح اطلاع نہ دے سکا تو میرے خطوط کے جواب میں جو خطوط حضور بھجواتے تھے محض واپس جانے سے اور اخبار میں میرے کو تسلّی دینے کے لئے چھپوا دیا جاتا رہا کہ دعائیہ خطوط بھجتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے بوجہ طفولیت میں اسینے پہتہ خطوط میں نہیں لکھا کرتا تھا ور نہ جوابات مجھے وصول ہوتے۔

میری ہمشیرہ کا خواب: میری ہمشیرہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا رتبہ رسول مقبول صلی اللّہ علیہ وسلم کے غلام کا ہے میر ہے گھر تشریف لا کرچنبیلی کے منڈ وے کے پاس جو کہ میرے صحن میں تھا کھڑے تھے اسے میں میری ہمشیرہ ان کی بیعت کے لئے میرے کمرہ میں سے ایک مخمل کی میری شیروانی لے کر باہر آئیں اور بیعت کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعبیراس رنگ میں بوری ہوئی کہ میں نے اپنے خط میں اپنی ہمشیرہ کا جوذ کر لکھا تو حضور نے ان کی بیعت کے ساتھ میری بیعت کا بھی ذکر فرما دیا۔

نوٹ نمبر۱۳ زمجرا ساعیل وکیل یا دگیر

مولوی سید بیثارت احمرصا حب ایڈووکیٹ کی ہمشیرہ صاحبہ جن کا ذکراس بیعت میں موجود ہے ان کی شادی بعد میں جناب نواب اکبریار جنگ بہا در جج ہائی کورٹ حیدر آباد سے ہوئی تھی وہ اب دریر ہوئے فوت ہو چکی ہیں جن کے بطن سے ایک لڑکا رشید الدین احمر صاحب بقیدِ حیات ہے جوسیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب سکندر آباد کے داماد ہیں۔

(نقل تحریر حضرت مولوی میر محمر سعید صاحبًّ)

بحضور حضرت اقدس مدتن ظلته

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عریضه کمترین ناچز میرمجد سعیداحمدی صحابی حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے (جومولوی سید بشارت احمد صاحب اید ووکیٹ کے خسر اور جماعت احمد بید حیدر آباد کے بانی تھے) حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی خدمت میں بیعت فارم سید بشارت احمد صاحب اور ان کی بہن کا پیش فر مایا تھا جس کا حضورا قدس نے جواب دیاوہ دوسرے صفحہ پر درج ہے۔

نقل مطابق اصل تحريرمبار كه حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام



السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

بیعت ونذر میر بشارت علی صاحب و ہمشیرہ شان بدعا خیر منظور است نصیحت ہمیں کہ اقامت صلوٰ ق ومعموری آن بدعا ہا واستقامت براحادیث صیحہ واحکام قرآن و کثرت درود شریف واستغفار دایم لازم ۔ بجملہ یا دکنندگان سلام شوق ۔ مرزاغلام احمد

مرزاغلام احمد لا ہورعزیز منزل عکس مکتوبات بنام حضرت میرمجمر سعیرصاحب رضی الله تعالی عنه عكس مكتوب

Mary South Strain St

## حضرت مياں ابرا ہيم صاحب رضي الله تعالی عنه

### حضرت میاں ابراہیم صاحب ؓ

حضرت میاں ابرا ہیم رضی اللہ عنہ پنڈوری ڈومیلی سوہاوا چکوال روڈ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا نام میاں عمر بخش تھا جو کہ سات پشتیں قبل جدِّ امجد نور الدین در بارا کبری میں آئے تھے جبکہ مدینہ منورہ سے سعد الدین نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ محلّہ خواجگان (جسے اب محلّہ سیٹھیاں کہتے ہیں) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا گھر جہلم میں چوک المجدیث کے نز دیک محلّہ خواجگان میں تھا۔ اس گھر کا ایک حصہ آپ کی اولا دکے پاس ہے۔ نمک، گا چنی مٹی اور کیج برتنوں کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی بیعت ابتدائی ایام کی ہے۔

آپ اس بات کے قائل تھے کہ بیز مانہ ظہورامام کا ہے اور تلاش میسے میں افغانستان چلے گئے وہاں کسی نے بتایا کہ قادیان پنجاب کے گاؤں میں کسی نے دعویٰ کیا ہے چنانچہ پوچھتے یو چھتے قادیان چلے آئے اور حضرت اقد س کی بیعت کرلی۔

جب حضرت میں موعود جہلم تشریف لائے اور جہلم کے ریلوں اسٹیشن پر اُمّرے تو میاں ابراہیم صاحب مضرت اقدیں کے لیے گئے کے آگے خوشی سے اچھلتے تھے اور اپنی بگڑی فضا میں لہراتے اور اوپر بھینک کر پکڑتے اور نعرے لگاتے۔ مرزا غلام احمد کی ہے۔ آپ کے ساتھ مولوی بر ہان الدین جہلمی تھے۔

طاعون کے دنوں میں میاں صاحب کے بیٹے عبدالحق کی بُن ران میں گلٹی نکل آئی۔ غیراحمدی سیٹھی برادری نے طعنہ دیا کہتم مرزاصاحب کی سچائی کی دلیل طاعون دیتے ہو۔اس پرمیاں صاحب نے کہااگر میرا بیٹا اس طاعون سے فوت ہوگیا تومسیح موعود (نعو ذباللہ) جھوٹے اور اور تم سیچے اگر اس کے اُلٹ ہوا تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ چنانچیسیٹھی عبدالحق زندہ رہے اور ۵ مسال کی عمریا ئی جبکہ اس وقت ہر طرف موتا موتی تھی ۔لیکن لوگوں نے وعدہ کے باوجود نہ مانا۔ سیٹھی عبدالحق صاحب اینے پھوڑے کا نشان دکھایا کرتے تھے۔

آپ کی و فات ۲۴ رستمبر ۱۹۲۱ء کو ہوئی۔ بمطابق وصیت حضرت مولوی بر ہان الدین ؓ کے ساتھ جہلم کے قبرستان میں دفن ہیں اور آپ کی اہلیہ محتر مہ کرم بی بی جہتی مقبرہ ربوہ میں دفن ہیں ہے۔

<sup>🛠</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۲۴۷،۲۴۵

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کا ایک غیر مطبوعہ مکتوب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ یہ شخ ابرا ہیم صاحب مرعوم کے جواب میں حضورا نور نے پیرسراج الحق صاحب نعمانی سے کھوا کر سجوایا تھا۔ یہ ضمون ڈاک خانہ کے پرانے طرز کے چھوٹے سائز کے ایک کارڈ پر مرقوم ہے۔ اصل کارڈ مکتوب الیہ کے فرزند سیٹھی خلیل الرحمٰن صاحب کے پاس محفوظ ہے۔

خاكسارفضل حسين كاركن صيغه تاليف وتصنيف

#### مكتؤ ب

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

والسلام عليم كتبه باذن حضرت امام هام الكاتب سراج الحق از قاديان پنجاب

ل البقرة: ۱۵۴ تر الممتحنة: ۱۳ الممتحنة به ۱۳ المختر ۱۹۳۳ مورخه ۱۳ جولائی ۱۹۳۳ مورخه ۳۵ المختر ۱۹۳۳ مورخه ۱۳ مورخه ۱۹۳۳ مورخه ۱۹۳۳ مورخه ۱۳ مورخه ۱۹۳۳ مورخه ۱۳۰۳ مورخه ایرخه ایرخه ایرخه ایرخه ایرخه ۱۳۰۳ مورخه ایرخه ایرخه

۲ارمئی۹۹ء

## حضرت سينظھ ابوبكر بوسف جمال صاحب رضي الله تعالى عنه

#### حضرت سيبٹھا بوبكر يوسف صاحب ً

حضرت ابوبکر یوسف صاحب رضی الله عنه المعروف به سینهما بوبکر یوسف آف جده ابن مکرم محمه جمال یوسف صاحب متولد پین ضلع گجرات احمر آباد ریاست بروده هندوستان - آپ کی پیدائش غالبًا ۱۸۲۵ء بنتی ہے۔

آ پ صدیقی النسب تھاورگزشتہ تین سوسال سے آپ کے آباؤاجداد کے مستقل گھر دوملکوں میں تھے۔ایک گھر گھر ات کا ٹھیا واڑ میں تھااورایک عرب میں۔عرب میں آپ کے دو گھر تھایک مکہ معظّمہ میں اور دوسرا جدہ میں جو آپ کی تجارت کا مرکز ہونے کی وجہ سے زیادہ معروف ومشہور تھا۔دومما لک میں گھر ہونے کی وجہ سے عرب سے ہندوستان آپ کا آنا جانالگار ہتا تھا۔

عرب اور ہندوستان میں آپ ایک بڑی اعلیٰ ساکھ کے مالک تاجر تھے۔ آپ جمبئی سے سفید جوار ، چاول اور کالی مرچ عرب میں لے جاتے مگر زیادہ نام آپ نے ہیرے جواہرات کی تجارت میں کمایا۔

آپ کو دین کا گہراعلم تھا اس لئے آپ کا عبادات، مناجات اور مجاہدات کی طرف بھی بہت رجحان تھا۔

عالم اسلام کی زبوں حالی کے تصور سے آپ کی حالت بسااوقات یوں ہو جاتی کہ گویا آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ایک رات پچھا یسے ہی کمحات میں گزر ہوئی اور جبکہ طلوع فجر کا ممل تھا کہ ایک نظارہ دیکھا جس میں آپ کوروضۂ اقد س حضرت رسول کریم علی پہنچ پر پانچ منور چراغ دکھائے کے ۔ پھر وہی پانچ منور چراغ بارہ چراغوں کی صورت میں نورافشاں کرتے ہوئے دکھائی دیے ۔ پھر ایک اور چراغ ان سب کے سوا دکھائی دیا جو شعلہ پکڑنے سے پہلے بھڑ پھڑار ہا تھااور پھروہ چراغ ایک شان سے بقعۂ نور ہوگیا۔

یہ نظارہ دیکھنے کے بعدیہی خیال آتا رہا کہ بارہ اماموں کا نورانی زمانہ تو گزر چکا ہے اس لئے آخری امام الزمان کے نور کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ظہور ہو چکا ہو۔ اس کی تلاش کرنی چاہئے۔ ایسے میں بالآخر خدا کے نضل نے آپ کی دشگیری فرمائی اور بحد الله بالیقین آپ پریه منکشف ہو گیا کہ اس وقت کے ہادی اور امام جس کے ہم منتظر تھے حضرت مرز اغلام احمد قادیانی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہی ہیں۔

یوں آپ خدا تعالیٰ کی براہِ راست را ہنمائی کے نتیجہ میں ۱۹۰۵ء میں ہی حضرت مسے موعود کی صدافت پرصدق دل سے ایمان لے آئے تھے۔ مگر بیعت اس وجہ سے نہ کر سکے کہ آپ کوعلم نہ تھا کہ خط کے ذریعہ بھی بیعت کی جاسکتی ہے۔ چنا نچہ اسی انتظار میں رہے کہ کب قادیان حاضر خدمت ہو کر دستی بیعت کا شرف حاصل کریں۔ ۱۹۰۷ء میں جیسے ہی حضرت سیٹھ ابراہیم صاحب سے معلوم ہوا کہ عریضہ کے ذریعہ بھی بیعت پیش کی جاسکتی ہے تو آپ نے بلا تو قف مکر می زین الدین محمد ابراہیم صاحب کے گھر سے ہی بیعت کا خط تحریر کردیا۔

تحریری بیعت کے چند ماہ بعد ۱۵ رستمبر ۱۹۰۷ء بروز اتوار ظہر کی نماز سے قبل آپ قادیان دارالا مان حاضر ہوئے اور نماز کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام سے مسجد مبارک میں ہی بالمشافہ حاضری کا شرف حاصل کیا۔

۱۹۰۸ء میں حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کونظام وصیت میں شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی ۔ آپ۳را کے موصی تھے۔

آ پ نے ایک حج حضرت مسیح موعود کی نیت سے اور ایک حج حضرت مصلح موعود گی نیت سے بھی کیا تھا۔

آپ کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ کیم فروری ۱۹۲۱ء کو آپ کی بیٹی الحاجہ سیدہ عزیز ہ بیگم صاحبہ المعروف بداُم "وسیم صاحبہ حضرت مصلح موعود ؓ کے عقدِ زوجیت میں آئیں اور''خواتین مبارکہ''کے زمرہ میں شامل ہوئیں۔

اگر چہ جدہ میں آپ کے اس وقت کے شریف مکہ سے گہرے روابط تھے مگر قبول احمدیت کی وجہ سے ملک بدر کر دیئے گئے تو آپ ہجرت کر کے مستقل رہائش کے لئے قادیان آ گئے۔ اور پھر قادیان سے ہجرت کر کے ربوہ آ گئے۔

آپ ۱۱رجنوری ۱۹۵۵ء کو ۹۰ سال کی عمر پا کر بہتی مقبرہ ربوہ میں صحابہ کرام کے مدفنوں کی معیت میں آسودہ خاک ہیں کھ

<sup>🛠</sup> تلخيص ازمصالح العرب جلداة ل صفحة ۵۹ تا ۹۹

حضرت سیٹھ ابو بکر یوسف جمال صاحب جوحضرت مسے موعود علیہ السلام کے پرانے مخلص صحابی ہیں۔ اور جن کی شخصیت اس تعلق کی وجہ سے بھی جو آپ کوسید نا امیر المؤمنین سے ہے جماعت میں نمایاں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ جب حضرت کی زندگی میں تشریف لائے تو آپ نے حضور سے سفر کی اجازت جا بھی۔ تو جو خط آپ نے لکھا اور اس پر جوحضور نے جواب لکھا اس کی نقل طبع کے لئے دفتر الحکم کو ارسال فرمائی ہے۔ جے شکر یہ سے درج کیا جاتا ہے۔ (ایڈیٹر)

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ حضرت اقدس!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

میں خاکسارا بوبکر یوسف آپ کا خادم کا کل صبح کو وطن جانے کا ارادہ ہے۔ بسبب والد صاحب کا ارادہ ہے جدہ جانے کا اور مجھ کو بھی جدّہ جانا ہو گا۔اس لئے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت دعافر مائیں کہ خداوند دین کو دنیا پر ہرحالت میں مقدم رکھنے کی تو فیق رفیق عطا کرے۔

الراقم الحقير ابوبكر يوسفعرب ساكن پيڻن

حضرت اجمیر سے معلم سیدلعل محمد نے آپ کوسلام عرض کیا ہے۔ گرمود یک صافہ اور واسکٹ اور پائجامہ اور جراب ارسال ہے۔ قبول کرنا اور پانچ روپے۔

## مكتؤب

#### حضرت مسيح موعودٌ كاجواب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

افسوس کہ آپ نے جلد جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا خدا تعالیٰ خیروعا فیت سے پہنچاوے۔ آمین۔ آپ کی طرف سے مبلغ پانچ روپے اور پارچات بننچ گئے۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰهُ حَیْرًا۔ ان کی طرف السلام علیم۔ کھ

خاكسار

مرزاغلام احمر

## حضرت سی<mark>داحمد حسین صاحب</mark> رضی الله تعالی عنه

#### حضرت سيّداحرحسين صاحبّ

..... به مکتوب سونگھڑ ہ ضلع کٹک کے سیکرٹری جناب حضرت سیداحمر حسین صاحب مرحوم کے نام ہے۔ جو کہ موصی اور مخلص احمدی تھے۔ مرحوم جماعت کٹک کے احمد یوں میں سے پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے حضرت اقدس کی زندگی میں قادیان حاضر ہوکر کافی عرصہ قیام کیا۔اورحضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت صحبت سے فیضیاب ہوئے۔مرحوم نے اپنے قیام قادیان کے دوران میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ کھا جس میں دیگر امور کے علاوہ پیجھی عرض کیا تھا کہ ہمارے علاقہ میں جماعت کی بڑی سخت مخالفت ہور ہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ سخت پریشان ہیں۔اگر حضور اجازت دیں تو میں ان مخالفین کی فہرست بنا کرپیش حضور کروں ۔ تاحضور بدد عافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوذلّت وخواری نصیب کرے ۔جس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے مندرجہ ذیل مکتوب رقم فر مایا۔ پیہ خط ہمیں مکر می مولوی محمد یعقوب صاحب مولوی فاضل سے دستیاب ہوا ہے۔ جزاهم الله احسن الجزاء۔ کم

(خاكسار محتاج دُعا ملك فضل حسين كاركن صيغه تاليف وتصنيف قاديان)



محبیّ اخویم احمد حسین صاحب سلمهٔ

آپ کا خط میں نے اوّل سے آخرتک پڑھ لیا ہے۔ آپ کے تمام مطالب کے لئے دعا کی گئی لیکن مخالفوں کی ذکت کی دعا کی کچھ ضرورت نہیں۔ شاید الله تعالی ان کو ہدایت فرما دے اور یہ بہت بہتر بات ہے کہ آپ ایک مدت تک اس جگہد ہیں۔ یہین ہماری دلی منشاہے کہ اس جگہد رہیں۔ یہیت بہتر بات ہے کہ آپ ایک مدت تک اس جگہد رہیں۔ یہیت ہماری دلی منشاہے کہ اس جگہد رہیں۔ یہیت ہماری دلی معلومات زیادہ ہوجائیں گی۔

والسلام خا کسار مرزاغلام احمر

## عکس مکنوبات بنام حضرت سیّداحمد حسین صاحب

رضى الله تعالى عنه

#### عكس مكنوب

المح فوسے اوّل الرکت میں اور کا میں المحرار اللہ کا اللہ ما کے رہائے کے رہائے کے رہائے کے رہائے کا اللہ فاللہ کو رہائے رہائے کا کہ فورسے نواز کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کرائے کا کہ اللہ کا کہ ایک کا رہائے کہ اللہ کا رہائے کہ اللہ کا رہائے کہ اللہ کا رہائے کے رہائے کا رہائے کے رہائے کے درہائے کی درہائے کے درہائے کی درہائے کے درہائے کی درہائے کی درہائے کے درہائے کے درہائے کی درہائے کی درہائے کی درہائے کی درہائے کی درہائے کے درہائے کی د

## حضرت مولوی محمدا ساعیل صاحب چیطی مسیح

رضى الله تعالى عنه

## حضرت مولوی محمدا ساعیل صاحب چھی سے

سلسلہ کے مشہور پنجا بی شاعر مولوی محمد اساعیل صاحب ساکن تر گڑی ضلع گوجرا نوالہ نے جب اپنی مقبولِ عام پنجا بی نظم'' چٹھی مسے'' ککھی تو وہ خود اس کا مسودہ لے کر حضرت مسیح موعود علیہالصلو ۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمسجد مبارک میں جبکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام تشریف فر ماتھے۔مولوی صاحب موصوف نے اس نظم کے ریڑھنے کی اجازت جا ہی اورا جا زت ملنے پر آپ نے کھڑے ہو کرایک خاص اندا زاورخوش الحانی کے لہجہ میں سنا کی ۔اس نظم کوسن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام مسرور ہوئے ۔ بیظم'' چیٹھی مسیح'' کے نام سے جھانی گئی اوراس وقت تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں ۔اس کے پچھ عرصہ بعد مولوی محمر اساعیل صاحب نے ایک د فعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس مضمون کا عریضہ کھھا کہ میرے علاقہ میں ایک صوفی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ (مولوی محمدا ساعیل صاحب ) ہندؤوں کے طرفدار ہوکران کی طرف سے جھگڑتے ہو اورآپ کے یاس پٹانے ہیں۔ان پرلفظ'' گناہ'' لکھا ہے اور آپ کے متعلق بدالفاظ مجھے دکھائے گئے ۔'' من الاسلام برطرفھا'' مولوی محمد اساعیل صاحب مرحوم نے اس خواب کے ساتھ اپنی پریشانی کا بھی حال تحریر کیا اور لکھا کہ میں بڑا جیران ہوں اور بہت استغفار کررہا ہوں ۔ان کا خط پڑھ کرحضرت مسے موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے حضرت مفتی محمد صا دق صاحب کولکھا کہ(ان دنوں حضرت مفتی صاحب ڈاک کا جواب دیا کرتے تھے)۔

#### مكتؤب

#### انہیں جواب لکھ دیں کہ

'' تو بہاستغفار عمد ہ چیز ہے مگران لوگوں کی خوابوں کا ہرگز اعتماد نہ کریں کیونکہ بہلوگ تقوی کا سے بعید ہیں اور شیطان کے مس سے خالی نہیں ۔ ابھی تک تو میں تمہارے درمیان زندہ ہوں اور صد ہانشانِ الٰہی ظاہر ہور ہے ہیں ۔ چا ہیے کہ ایک ماہ کے بعد میری کتاب حقیقة الوحی منگوا کر دیکھیں کہ اس وقت تک وہ حجیب جائے گی ۔ جس شخص کو تزکیۂ نفس حاصل نہیں وہ جس قدر شیطان کے قریب ہیں ۔''

یہ تحریر مولوی محمد اساعیل صاحب مرحوم کے فرزند مرزا محمد حسین صاحب کلرک حوالدار جالندھر چھاؤنی کے پاس محفوظ ہے۔ خاکسار فضل حسین دفتر تالیف وتصنیف قادیان 🛪

## حضرت مولوی الهی بخش صاحب رضی الله تعالی عنه آف بنارس

#### حضرت مولوي الهي بخش صاحبً آف بنارس

حضرت مولوی الہی بخش صاحب جن کو یہاں کی جماعت کا صدر کہنا چاہیے بنارس کے ایک بہت پرانے مدرسہ کے ہیڈ مولوی ہیں۔ سینکڑوں ان کے شاگر دہیں۔ جس راستہ سے گزرتے ہیں، سب ہندومسلمان عزت کے ساتھ آپ کوسلام کرتے ہیں۔ اپنے تقوی اور خلق کے سبب ہر جگہ عزت و تعظیم سے دیکھے جاتے ہیں۔ بنارس سے سب سے پہلے یہی صاحب اپنے دوست محمد کریم خال کے ساتھ قادیان تشریف لائے تھے۔ فرماتے تھے کہ

''سب سے پہلے جو میں حضرت مسیح موعود کوعزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اس کا ذریعہ حضور کا ایک پرانا خط تھا جو کہ الحکم میں چھپا تھا۔ جس میں کسی دعا کے درخواست کنندہ کو حضرت مرحوم ومغفور علیہ الصلوق و السلام نے لکھا تھا کہ'' ان دنوں میں بسبب مرض خارش تکلیف میں ہوں۔''

فر مایا که اس فقر سے پر میں حیران ہوا کہ ایک طرف مسیحیت کا دعویٰ اور دوسری طرف میہ سادگی اور صفائی کہ اپنی خارش کا حال خط میں لکھ ڈالا ہے۔ایک بناوٹی آ دمی ہرگز ایسانہیں کر سکتا۔اس سے میراحسن طن بڑھتا جلا گیا۔

مولوی الہی بخش صاحب اپنے عزیز دوست بخشی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ اکتوبر عند 19 ء میں قادیان تشریف لائے تھے اور یہاں سے لا ہور گئے تھے۔ ان دنوں میں حضرت مرزاصا حب علیہ السلام نے ان کوخط کھاتھا جو کہ مولوی صاحب نے مجھے دکھلایا۔ فقط اشارہ کرتا تھا کہ بیآ خری ملاقات ہے۔ اس خط کی فقل درج ذیل ہے۔ کھ

<sup>🖈</sup> بدرنمبر ۹ جلد ۱۰ امور خه ۵رجنوری ۱۹۱۱ و صفحه ۹

#### مكتوب

السلام عليكم ورحمة وبركانته

میری تو یہی مراداور یہی خوا ہش ہے کہ مولوی صاحب بوا پسی اگر کم سے کم ایک ہفتہ اور قادیان میں رہ جا کیں۔اگر رخصت کم ہے تو ہڑا سہل طریق ہے کہ آج ہی درخواست دے کر ہفتہ عشر ہ کی اور رخصت منگوالیں۔ کیونکہ عمر کا ہر گز اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ بہت ملا قاتیں ہیں کہ جو آخری ملا قاتیں ہوتی ہیں۔اور بہتو مثل مشہور ہے کہ کارِ دنیا کسے تمام نکر دے کمن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش ایمن از بازی وروزگار بہت جو یہ جو یہ ناپائیدار مباش ایمن از بازی وروزگار بہت جو یہ جو یہ کی ہو مشکل ہے۔ ہم اتنی دور دراز مسافت سے باربار آنا آگر چے عمر بھی باقی ہو مشکل ہے۔ ہم والسلام والسلام مرزا غلام احمد مرزا غلام احمد

## حضرت سردارا ما م بخش خاں صاحب رضی الله تعالی عنه آف کو ط قیصرانی

## حضرت سردارا مام بخش خاں صاحب اُ آ ف کوٹ قیصرانی

ذیل میں حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مکتوب مبارک کا جو خدا تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نشان کا حامل ہے عکس دیا جاتا ہے۔ یہ مکتوب حضور نے سردار امام بخش خال صاحب مرحوم کوٹ قیصرانی کے نام اس وقت تحریر فرمایا تھا جب سردار صاحب موصوف کوان کے والد صاحب کے کہنے پر گور نمنٹ نے ریاست سے نکال دیا اور اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں سردار صاحب نے حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے اپنی مشکلات کے دور ہونے کے لئے درخواست دعا کی۔حضرت مسے موعود علیہ السلام نے سردار صاحب کے خطرے کے جواب میں ان کویہ مکتوب ارقام فرمایا اور تسلی دیتے ہوئے لکھا کہ

''الله تعالی آپ کے لئے بہتر کرے گا۔ گوجلدی یاکسی قدر دریہے۔''

آ خرخدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ان الفاظ کو پورا کرنے کے لئے بیدا نظام کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے عہد سعا دت مہد کے شروع میں سردار صاحب کے والد صاحب نے گور نمنٹ کو ان کے والیں آنے کی اجازت کے لئے کھا اور انہیں اجازت مل گئی۔ اس کے بعد تھوڑے عرصہ میں ہی ولی عہد دیوانہ ہو گیا اور ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ اس پرسردار صاحب رئیس مقرر کئے گئے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعام ججزانہ رنگ میں پوری ہوئی۔ ہم

#### مکتو ب

#### السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

۲۰ را کتوبر ۲۰۹۱ء

آپ کا خط پہنچا۔ ہریک امراللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ سچے اعتقاداورایمان
پر قائم ہوں گے۔ امید کہ اللہ تعالیٰ بہر حال آپ کے لئے بہتر کرے گا گوجلدی یا کسی قدر دیر
سے۔ استقامت اور حسن ظن کی طرف رہیں۔ آپ کومعہ آپ کی اہلیہ کے بیعت میں داخل کر لیا
گیا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے حالات سے بار بار اطلاع دیں۔ اور ڈو ہفتہ یا تین ہفتہ کے بعد
اطلاع دے دیا کریں بیضروری ہے اور اگر ایک دفعہ قادیان میں آ جا کیں تو بہت بہتر ہے۔
باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

والسلام غلام احمداز قادیان

# عکس مکنوبات بنام حضرت سردارامام بخش خال صاحب

رضى الله تعالى عنه

آ ف کوٹ قیصرانی

( why 18: 1412) المعربي المعاد ادامي ما المربي الما المربي المربي المربي المعاد ادامي ما المربي المربي المربي المربي المربي الم ورسال برخال بر فالبر ري فالرحين كى تى دىكى دائمات دورسى ئالى بری در بن مالات می مرمد الحلی الدار تربيه المن رفع ديا الرابرا مردي ادراز المالوكة فادلاس دفاكي وه

## حضرت مولوی ا ما م الترین صاحب فیض رضی الله تعالی عنه

به ف گولیکی

## حضرت مولوی ا مام الترین صاحب فیض ا ف گولیکی

حضرت مولوی امام الترین صاحب فیض ولد مولا نا بدرالدین صاحب نومبرا ۱۸۵ء میں بیدا ہوئے ۔ حضرت موعود علیہ السلام کی زیارت ۱۸۹۵ء میں ہی ۔ اور غالبًا ۱۸۹۵ء میں ہی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمد یہ میں داخل ہوئے ۔

سورج چاندگرین کا نشان ظاہر ہونے پر آپ کی توجہ احمدیت کی طرف مبذول ہوئی۔ چنانچہ بٹالہ آ کر آپ نے قادیان کا پتہ لگایا اور چپ چاپ یہاں پہنچ کر حضرت اقدس علیہ السلام سے ملا قات کی اور بیعت کا شرف حاصل کیا۔

اکتوبر ۱۹۲۵ء میں حضرت خلیفۃ کمسے الثانی ﷺ سے اجازت لے کر اپنے وطن گولیکی سے ہجرت کر کے قادیان تشریف لے گئے۔آپ کی آئکھ میں نزول الماء ہور ہاتھا اور عارضہ فتق بھی لاحق ہوگیا تھالیکن اس کے باوجودا کی کثیر تعداد شاگردوں کی آپ کے اردگرد جمع ہوگئی جوآپ سے علم حاصل کر کے مولوی فاضل ،ادیب اور مدرس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔

حضرت مولا نا صاحب ایک جیّدعالِم اور عارف تھے۔ صاحب کشف والہامات اور مستجاب الدعوات تھے۔ باوجود پیرانہ سالی اورضیفی کے ہر نماز باجماعت ادا کرتے اور با قاعدگی سے نماز تہجد پڑھتے تھے۔

آپ ۱۱را پریل ۱۹۴۰ء کو آٹھ بجے شام نہایت طمانیت وسکون کے ساتھ واصل بجق ہوئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ۖ۔

آپ کے فرزند قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔آپ معروف شاعراورا خبار نولیس تھے۔آپ نے ساری عمر سلسلہ کی خدمت میں گزاری کی

لِ البقرة : ١٥٧ لم تلخيص از الفضل نمبر ٩٥ جلد ٢٨ مورند ٢٧ رايريل ١٩٨٠ وصفح ٢٨ تا ٢

## فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی امام الدین صاحب فیض م قس گولیکی

| صفحه | تاری <sup>خ ت</sup> ج بر | نمبرشار |
|------|--------------------------|---------|
| 171  | بلاتا ريخ                | 1       |
| 171  | بلاتا ریخ                | ۲       |

#### مكتؤب نمبرا

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

نصیحت اس سے بڑھ کراور کیا نصیحت ہو سکتی ہے جواللہ تعالی نے فر مایا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِیْنَ اللَّهُ مَعُ مُحُسِنُونَ کے برجمہ یہ ہے کہ خدا تعالی فر ما تا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مجھ سے ڈرتے اور میرے احکام پر چلتے ہیں۔ یعنی وہ جو صرف بدی سے پر ہیز نہیں کرتے بلکہ بدی کو ترک کر کے نیک اعمال بھی بجالاتے ہیں سوخدا تعالی کا یہ فر مانا کہ میں پر ہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں۔ اس کے یہ معنے ہیں کہ ایسے لوگ مورد مراحم اور پر ہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ موں۔ اس کے یہ معنے ہیں کہ ایسے لوگ مورد مراحم اور الطاف اور فیوض الہیہ ہیں۔ جس شخص کے ساتھ صرف چراغ ہواس کی راہ کی تاریکی دور ہوجاتی ہے۔ پس جس کے ساتھ خدا ہو وہ کیونکر تاریکی میں رہ سکتا ہے۔ گرتقو کی شعاری اور نیکوکاری بھی مشکل ہے۔ درحقیقت ایک موت ہے۔ اور یہ مرتبہ کثر ت دعا اور کثر ت استعقار سے میسر کمیس کے ساتھ خدا کا فضل شرط ہے۔ بجزفضل کے نہ دنیا درست ہوسکتی ہے اور نہ زبان اور نہدل نیونل ہریک تو فیق کی جڑے۔ ہو

ميرزاغلاماحمه

#### مكنؤب نمبرا

حضور کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ چند کلمات دعا ئید کھودیں جوموجب برکت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللّٰدو بر کانتہ

مياں اُحرو ين بهت استغفار پڙھتے رئيں ليمنی اس قدر که اَسُتَخُهِوُ اللَّهَ وَبِّیُ هِنُ کُلِّ ذَنُبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيُهِ ۔اور بيدعا بهت پڙھيں۔ يَاحَيُّ يَا قَيُّوُمُ بِرَحُمَتِكَ اَسُتَغِيُثُ ۔اور اپنی زبان میں بھی گنا ہوں کی معافی چاہتے رئیں۔ ﷺ والسلام

ميرزاغلام احمه

#### حضرت قاضى الميرحسين صاحب رضى الله تعالى عنه برخيره آف بهيره

#### حضرت قاضی امیرحسین صاحب ا ن بھیرہ

حضرت قاضی امیر حسین رضی الله عنه بخاری سیّد تھے۔ آپ کی ولا دت ۱۸۴۸ء میں بھیرہ میں ہوئی۔ مغلوں کے عہد میں آپ کے آباء کو قاضی کا جلیل القدر عہدہ ملا تھا۔ حصول تعلیم کا آغاز جوانی کے عالم میں ہوا۔ اس سے قبل اپنے والد صاحب کے ساتھ گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ سہارن پور کے مدرسہ مظہر العلوم سے تعلیم کی پیمیل کی۔ جب واپس بھیرہ تشریف لائے تو محلّہ قاضیاں میں اپنی خاندانی مسجد میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔

آپ کی شادی حضرت حکیم مولانا نور الدینؓ صاحب کی بھانجی سے ہوئی۔ آپ نے ''مدرسة المسلمین''امرتسر میں ملازمت کا آغاز کیا۔

مئی ۱۸۹۳ء میں جنگ مقدس (مباحثہ پادری عبداللہ آتھم) امرتسر کے دوسرے روز آپ ۔ آپ نے حضرت اقدس میچ موعود علیہ السلام سے عرض کی کہ میری دعوت منظور فر ماویں ۔ حضرت قاضی حضرت نے آپ کی دعوت کو حضرت شخ نور احمد صاحب ٹی منظوری پر رکھا۔ حضرت قاضی صاحب نے دعوت کی حضرت اقد س نے منظوری دے دی۔ اس دعوت کے بعد حضرت قاضی صاحب نے بیعت کر لی۔

آپ امرتسر سے ملازمت چھوڑ کرتعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان آگئے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت مرزا بشیرالدین محموداحمد (خلیفۃ المسے الثانیؓ) اور حضرت میر محمداسحاق صاحبؓ شامل سے۔''جہیر الصوت'' ہونے کے باوجود کلام الہی کی تلاوت آ ہستہ آ ہستہ کرتے سے۔ حضرت خلیفۃ اسسے الاوّلؓ آپ کی قرآن فہی کی اکثر داد دیتے سے اور ان کے قرآنی نکات کی قدر کرتے سے۔ آپ حضرت مسیح موعوڈ کے مشق و محبت اور آپ کی اطاعت میں گداز سے۔ حضرت خلیفۃ السیح الثانیؓ کو خدا تعالیٰ کی ایک آیت رحمت یقین کرتے ہے۔ آپ کے سے۔ آپ کے سے۔ آپ کے سے۔

تلا مذہ میں سے حضرت مولا نا جلال الدین شمس صاحبؓ اور حضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کے بعض علمی مضامین الحکم اور الفضل میں شائع ہوتے رہے۔ حضرت مسیح موعودٌ نے اپنی تصنیف آئینہ کمالات اسلام میں جلسہ سالانہ ۱۸۹۲ء میں شریک ہونے والوں اور چندہ دہندگان میں آپ کا ذکر فر مایا ہے۔

آپ نے ۲۲۷ راگست ۱۹۳۰ء کو وفات پائی۔ آپ کا وصیت نمبر ۲۱۲۵ ہے۔ آپ کی تدفین بہثتی مقبرہ قادیان میں ہوئی ہے۔

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۱۴۵،۱۴۴

(بيخطمحترم قاضى صاحب نے حضرت اقدس عليه السلام كى خدمت ميں تحرير كيا تھا۔)

حضورا قدس سلمها للدتعالي

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

میرالڑ کا سخت بیار ہے۔ پیچیش اورخون اس کو جاری ہے۔ کوئی دوائی اس کو فائدہ نہیں کرتی ۔ اب اس کی والدہ دوائی سے نفرت کرتی ہیں۔اوراس کو بہت اضطراب ہور ہا ہے۔ حضور نوازش فر ماکراگر توجہ سے دعاکریں تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا بخشے گا۔ امیرحسین

### مكتؤب

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو شفا بخشے اوراس کی والدہ کی بے قراری دورکرے۔ آمین۔ میں کئی دفعہ دعا کروں گا۔کل مجھے اضطراری طور پرلا ہور کا سفر پیش آگیا ہے۔ اگر کلوراڈین کے دوقطرے دیئے جائیں تواس سے بھی خون بند ہوجا تا ہے بشر طیکہ بہت ضعف نہ ہو۔ ہملا والسلام مرزاغلام احمد

## حضرت سیدنفضل حسین صاحب رضی الله تعالی عنه اکسٹر ااسٹینٹ علی گڑھ

## حضرت سيد تفضّل حسين صاحبٌ انسٹرااسٹنٹ علی گڑھ صلع فرخ آباد

حضرت مولوی سید تفضّل حسین رضی الله عنه کا اصل وطن اٹاوہ تھا۔ آپ کے والد ایک بزرگ عارف بالله مولوی الطاف حسین مرحوم کے خلف الرشید تھے۔ آپ فطر تاً صالحیت اپنے اندرر کھتے تھے۔

جس زمانہ میں آپ تحصیلدار تھے تو آپ کو حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ''برا ہین احمد بیئ' کے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ وہ کئی مرتبہ حضرت اقد س کی خدمت میں علی گڑھ تشریف لانے کی درخواست کر چکے تھے جسے حضور ؓ نے قبول فرمایا۔حضور اپنے اس سفر میں حضرت سیدصا حب کی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' حبی فی الله مولوی محرتفضّل حسین صاحب …… بیما جز جب علیگڑھ میں گیا تھا تو در حقیقت مولوی صاحب ہی میرے جانے کا باعث ہوئے تھے۔اوراس قدرانہوں نے خدمت کی کہ میں اس کاشکریا دانہیں کرسکتا۔……'' (ازالہاوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۳ میں

حضرت اقدی اپریل ۱۸۸۹ء میں لدھیانہ سے علی گڑھ تشریف لے گئے۔اس سفر میں حضور کے ہمراہ آپ کے خدام میں حضرت مولوی عبداللہ سنوری اور حضرت حافظ حامد علی بھی سخے۔حضرت اقدی سیدمجمہ تفضل حسین صاحب (تحصیلدار) کے ہاں تھہرے۔جوان دنوں دفتر ضلع میں سپر نٹنڈ نٹ تھے۔

حضرت مولوی صاحب نے کراپریل ۱۸۸۹ء کو بیعت کی۔ آپ کی بیعت ۸ کنمبر پر درج ہے۔

۔ ازالہاوہام میں مخلصین اور کتاب البریہ میں پُرامن جماعت میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ ایک مخلص اور فدائی احمدی تھے۔۳۱۳ کبار صحابہ میں جگہ پائی۔ آپ نے ۳ رنومبر ۴۰۰ءکواٹاوہ میں وفات یائی کھی

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۱۸۹

حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جومحبت اپنے مخلص احباب سے ہے اور کس طرح سے آپ بدل اس امر کو چاہتے ہیں کہ احمدی احباب آپ کی صحبت باہر کت میں رہ کر فیضان الٰہی کے چشموں سے اپنے دلوں کی زمین کوسیر اب کریں وہ آپ کو ذیل کے خط سے ظاہر ہوسکتا ہے۔ جو کہ حضرت امام الزمان نے سید تفضل حسین صاحب پنشزر کیس اٹاوہ کے نام ان کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرمایا۔ جبکہ سید صاحب قادیان میں ہی مقیم تھے اور جانے کے لئے رخصت طلب کی تھی۔

#### مكتوب

محبى اخويم مولوي سيرتفضّل حسين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا بیعنایت نامہ بہت نا گوارگز را۔ مجھے پہلے ہی امیدتھی کہ آپ جلد رخصت لیویں گے۔ بیواقعی بات ہے کہ میں نہیں جانتا کہ پھر ملا قات ہویا نہ ہو۔ کسی نے پیچ کہا ہے۔ غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو

جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔لیکن آپ کے اس عذر کے سامنے کہ چندا مورضروری در پیش آگئے ہیں کیا کہہسکتا ہوں .....خدا تعالی آپ کا حافظ ہو۔ دنیا ایک بے وفا اور سرائے فانی ہے۔آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں۔اور پھر نیت رکھیں کہ اگر خدا تعالی نے چاہا تو پھر ملاقات کریں۔

۳۷ مارچ ۴۲ م ۱۹۰۶ء مرزاغلام احمد

# حضرت منشی حضرت الدین صاحب بلانوی رضی الله تعالی عنه

# حضرت منشى جلال الدين صاحب بلانوي ولا ين ما حب بلانوي المنظم المرات مينشى رجنك نمبر الموضع بلاني كهاريال ضلع تجرات

حضرت منشی جلال الدین رضی الله عنه مغل برلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباؤ اجداد قندھار (افغانستان) سے ہجرت کر کے صوبہ پنجاب کے علاقہ گجرات میں آئے تھے۔ آپ ۱۸۳۰ء تھے۔ آپ کے والد کا نام مرزا غلام قا درصاحب تھا جواس علاقہ میں طبیب تھے۔ آپ ۱۸۳۰ء کوموضع بلانی میں پیدا ہوئے۔ ..............

ایک د فعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت خواب میں ہوئی تو دل کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں۔ دو بارہ جب حضرت اقد س کی زیارت خواب میں ہوئی تو آپ نے حضور کا دامن پکڑلیا اور عرض کیا حضور ! آپ مجھے اپنے نام اور جائے قیام سے مطلع فر مائیں تو حضرت نے آپ کونام اور رہائش بتادی۔

جب آپ کی رجمنٹ جھانسی چلی گئی تو ۱۸۸۲ء یا ۱۸۸۳ء میں آپ نے چند ماہ کی رجمنٹ جھانسی چلی گئی تو ۱۸۸۲ء یا ۱۸۸۳ء میں آپ نے چند ماہ کی رخصت کی اور کے رخصت کی اور کے کئے رخصِ سفر با ندھا۔ کیے والا حضرت اقد س کے علاوہ کسی اور کے پاس آپ کو لے گیا تو آپ نے کہا کہ بیوہ شخص نہیں اس پر کیے والا آپ کو حضرت اقد س کے پاس لے گیا۔حضور پُرنورکود کیھتے ہی آپ نے بہچان لیا اور بیعت کی درخواست کی لیکن حضرت اقد س نے فرمایا کہ ابھی بیعت لینے کا حکم نہیں ملا۔

ازالہ اوہا میں آپ کا ذکر مخلصین میں ہے۔حضرت اقد س نے انجام آتھ میں اپنے مخلص دوستوں میں اور اشتہار ۲۲ رفر وری ۱۸۹۸ء میں اپنی بُرامن جماعت میں آپ کا نام درج فرمایا ہے۔ اشتہار کیم جولائی ۱۹۰۰ء میں چندہ دہندگان منارۃ آمسے میں آپ کا نام درج ہے۔ اسی طرح ملفوظات جلد چہارم میں بھی آپ کا نام محبت بھر بالفاظ میں درج ہے۔ اسی طرح ملفوظات جلد چہارم میں بھی آپ کا نام محبت بھر بالفاظ میں درج ہے۔ اگست ۱۹۰۱ء میں آپ وفات پا گئے اور تدفین موضع بلانی میں ہوئی۔ آپ کا کتبہ یا دگار بہتی مقبرہ قادیان میں ہے۔ آپ کی وفات پر حضرت اقد س نے سرد آہ بھر کرفر مایا '' حضرت مشی جلال الدین مرحوم ہمارے میکٹا اور بے نظیر دوست تھے۔'' ہملا

## فهرست مکتوبات بنام حضرت منشی جلال الدین صاحب بلانو گ<sup>ا</sup>

| صفحه نمبر | تاريخ تجرير     | نمبرشار |
|-----------|-----------------|---------|
| 114       | ۹ ر جنوری ۱۸۹ ء | 1       |
| 1149      | ۱۲۷۱رچ ۱۸۹۷ء    | ٢       |
| 164       | ٠١ رمئى ١٠ ١٩ء  | ٣       |

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

امام ہمام مہدی مسیح موعود علیه الصلوق والسلام

بعد السلام عليكم ورحمة الله و بركانة فرماتے بين كه بهارى تو عين تمنّا ہے كه آپ قاديان ميں آئيں۔ خدا تعالى وہ تقريب جلد نكالے كه آپ كى ملا قات نصيب ہو۔ مولوى عبد الكريم صاحب سيالكو ئى سيالكو ئى سيالكو ئ ميں بيار تھاب آ رام ہے۔ مولوى نور الدين صاحب ماليركو ثله بين ۔ دوتين ماہ ميں آئيں گے۔ مولوى سيد محمد احسن صاحب امرو بهه ميں بيں۔ وہ خدا جانے بين ۔ دو خدا جانے ميں آئيں گے۔ مولوى سيد محمد احسن صاحب امرو بهه ميں بيں۔ وہ خدا جانے کہ آئيں گے۔ کمولوى سيد محمد احسن صاحب امرو به ميں بيں۔ وہ خدا جانے ميں آئيں گے۔ کمولوى سيد محمد احسن صاحب امرو به ميں بيں۔ وہ خدا جانے کہ آئيں گے۔ کمولوى سيد محمد احسن صاحب امرو به ميں تيں۔ وہ خدا جانے ميں آئيں گے۔ کمولوى سيد محمد احسن صاحب امراح الحق کا تب سلام مسنون انصاری آئیں گے۔ کمولوی سيد کي ميں آئیں گے۔ کمولوی سيد کي ميں آئیں ہے۔ کمولوی سيد کي ميں آئیں گے۔ کمولوی سيد کي ميں آئیں ہے۔ کمولوی سيد کي سيد کي ميں آئیں ہے۔ کمولوی سيد کي ميں آئیں ہے۔ کمولوی سيد کي سيد

بلا نی مخصیل کھاریاں ضلع گجرات پنجاب بخدمت منشی محمر جلال الدین صاحب بنیشنر سلمهُ اللّٰد تعالیٰ

مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

منشى صاحب

السلام عليكم

ازقاديان

بیٹکٹھیک ہے۔حضرت اقدس کو بہت روز ہوئے ایک خواب بدیں طور ہوئی کہ ہماری گیڑی اورعصااور چوغہ چوری ہوگیا۔ چوغہ تو جلدمل گیا۔مگرعصا و گیڑی کے لئے آ دمی واپس

🖈 رجیٹرروایات صحابہ نمبر ۴ اصفحہ ۱۲۰

### مکتوب

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانہ حضرت اقدس آپ کو کبھی بھولے نہیں ۔ آج کل بڑی تحریکا ت عظیم الثان اشتہا رحچپ رہے ہیں ۔ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ ﷺ ماجز ۱۹مئی ۱۹۹ء

منشی محد دین صاحب کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔

جناب منشی جلال الدین صاحب پنشنر موضع بلانی ڈاکخانہ بیلہ ضلع گجرات ۱۲رمئی

بخدمت منشى جلال الدين صاحب

# حضرت مرز اخد البخش صاحب رضی الله تعالی عنه

### حضرت مرزا خدا بخش صاحب ً

رجسڑ بیعت کے مطابق ۱۴ نمبر پر آپ کی بیعت درج ہے۔ جو ۲۲ رمار چ ۱۸۸۹ء کی ہے۔
آپ نے حضرت اقد س کے اخلاق کر بیہ سے متاثر ہو کر سر کاری ملا زمت چھوڑ دی۔
حضرت اقد س نے مکان کے ایک حصہ میں آپ کو جگہ دی۔ حضرت مسے موعود کے فیض
روحانی کے پھیلا نے کے لئے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر آپ نے علماء سے
مباحثے کئے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنا مہان کی کتاب ' معسل مصفیٰ ''کی تصنیف
ہے۔ اسے حضرت مسے موعود نے تین ماہ تک مغرب سے عشاء تک سنا اور اظہار خوشنودی
فر مایا۔ یہ کتاب دوجلدوں میں ہے اور چودہ سوصفیات پر مشتمل ہے۔

ازالہ اوہام میں آپ کا ذکر صاف باطن اور ہمدر دی اسلام کا جوش رکھنے والوں میں ہے۔
آسانی فیصلہ میں پہلے جلسہ میں شامل ہونے والوں ، آئینہ کمالاتِ اسلام میں جلسہ سالانہ ۱۸۹۶ء
اور چندہ دہندگان ، تحفہ قیصریہ میں ڈائمنڈ جو بلی میں شرکت کرنے والوں اور سراج منبر اور
کتاب البریہ میں پُرامن جماعت میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ کتاب منن الرحمٰن میں حضرت اقد سُّ
نے اشتراک السنہ میں جاں فشانی کرنے والوں کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے آپ کا بھی ذکر
فرمایا ہے۔

حضرت خلیفۃ انمسے الاوّل کی وفات کے بعد مبائعین خلافت سے وابستہ نہ رہے اور احمد بیا نجمن اشاعت اسلام، لا ہور کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ ۴ راپر بل ۱۹۳۸ء کو بعمر ۷۸سال وفات پائی۔ ☆

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۸۸،۸۷

# فهرست مکتوبات بنام حضرت مرز اخد ابخش صاحب ٔ

| مغم | تاریخ تجریر  | نمبرشار |
|-----|--------------|---------|
| 160 | سارمنی ۱۸۸۹ء | 1       |
| ١٣٧ | بلا تا ریخ   | ۲       |

#### مكتؤب نمبرا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ كَالَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَرَى اخويم مولوي خدا بخش صاحب سلم و تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں اس جماعت پرنظر ڈ ال کر جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہےا پنے دل سے بیفتو کانہیں یا تا کہ وہ لوگ اس کاربراری کا ذریعہ ہوسکیں كيونكه قريباً اكثر لوگ أن ميں سقيم الحال اور مسكين اور تنگدست اور تنگ حال ہيں اور بعض شاكد ادنیٰ درجہ کے وسعت رکھتے ہوں مگران کے لئے بیسوال ابتلا اور آ ز مائش ہوگا جس سےان کی حالت کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ آج کل کی طبیعتوں میں سونظن بہت ہے۔جنہوں نے بیعت کی ہے بالفعل ان کی اسم نو لیبی ہوگئی ہے ۔ابھی میر ے پرنہیں کھلا کہان میں سے واقعی طور پر سچا معتقدا ورمخلص کون ہےاور پھسلنے والا اورلغزش کھانے والا کون ہے۔البتہ اگر خدا تعالیٰ نے جا ہا دو تین برسوں تک ایسے آ دمیوں کا گروہ پیدا ہو جاوے گا جوسچا اخلاص رکھتے ہوں تب وہ اسلام اورمسلمانوں کے کام آویں گے ابھی ان کیجے حالات والوں کوٹٹولنا فراست ایمانی سے بعید ہے میرا دل صاف شہادت دے رہا ہے کہ ابھی بیلوگ کوئی کامنہیں کر سکتے مجھے آ ب کے کام میں دل وجان ہے دریغ نہیں ۔ گر جوطریق ہونہا رنظرنہیں آتا بلکہ اس میں فساد د کھلائی دیتا ہے اس کا اختیار کرنا آپ کے لئے کچھ مفیدنہیں ۔لوگ ابھی نہایت کیجے ہیں اورا دنیٰ خیال سے گڑنے پرمستعداور نیز روحانی تعارف مجھ سے نہیں رکھتے ۔ بہت با تیں ایسی بھی ہیں جواس خط میں قابل تحریز نہیں اگر آپ رو برو ہوں تو آپ پر ظاہر کی جائیں ۔اس لئے بالفعل بیراہ مسدود ہےا گرخدا تعالیٰ نے حایا تو کسی وفت کھل جائے گا۔خدائے واحد حبّشا نہ شاہد ہے کہ اس عاجز کو آپ کی نسبت نہایت دل سوزی و ہمدر دی ہے مگر آپ پریہ آ ز مائش کا وقت ہے کہ کا میا بی کی راہ میں مشکلات ہیں آپ سب طرف سے یا س کلّی کر کے خدا تعالی پر بھروسہ رکھیں اوراستغفار بہت

پڑھیں۔ جھے بھی بھی بھی اپنے حالات سے اطلاع دیتے رہیں اگر چہ وہ ہندو مسلمان ہونے پر
کیسا ہی مستعدمعلوم ہوگر میری رائے میں بہتر ہے کہ اُس سے بھی قطع امید کرکے اپنے مولا
غفور الرحیم پر نظر رکھیں تا وہ کوئی راہ پیدا کرے۔ میں آپ کے لئے سوچ میں رہتا ہوں
غدا تعالیٰ چاہے گا تو کوئی راہ پیدا کرے گااس پر بیٹانی سے جو آپ لا ہور میں گزارتے ہیں اگر
آپ میرے پاس رہتے تو بہتر تھا مجھے آپ کے بارے میں دل میں درداور فکر ہے مگر ایمانی
غیر جمندی کی وجہ سے ایسے لوگوں کی طرف دامن سوال پھیلا نے سے کارہ ہوں جن کی صحت
غیر حمندی کی وجہ سے ایسے لوگوں کی طرف دامن سوال پھیلا نے سے کارہ ہوں جن کی صحت
خلوص واعتقاد میں جھے کمال در ہے کا شک اور اُن کے بگڑ جانے کا قریب قریب یقین کے گمان
ہوں کہ خدا تعالیٰ جلدا یسے لوگ میر کے گروہ میں داخل کر دے گا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے
ہوں کہ خدا تعالیٰ جلدا یسے لوگ میر کے گروہ میں داخل کر دے گا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے
کام آویں گے ۔ آخر اس دعا پرختم کرتا ہوں کہ یک اِللٰہ الْعَالَمِمِیْنَ اپنے عاجز بندے خدا بخش پر
بخشش اور رحمت فرما کہ آخر تیر اہی رحم ہے جو مصیبتوں سے نجا سے دیتا ہے ۔ آمین ثم آمین کے اسمی آمیں۔

غلام احمر عفى عنه

اخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب ان دنوں میں کشمیر میں ہیں۔ ایک خط سے معلوم ہوا تھا کہ اُن کی والدہ صاحبہ فوت ہوگئے ہیں جہاں تک مجھے اُن کے ذاتی امور کا بہت علم تھا میں نے زبانی آپ سے بیان کر دیا تھا۔ چندہ کے بارے میں انشاء اللہ ان کی خدمت میں تحریر کروں گا گر میرے نز دیک بہتر تھا کہ جس وقت وہ جموں آئیں تو آپ تحریری تاکید میری طرف سے گر میر نز دیک بہتر تھا کہ جس وقت وہ جموں آئیں تو آپ تحریری تاکید میری طرف سے لے جاتے اب اگر آپ کا بھی منشاء ہے تو آپ مجھے اطلاع دیں تو میں خط کھ کر آپ کے پاس بھے دوں گا۔ آپ اس خط کو پڑھ کرخودروانہ کردیں مگر آپ کے اطلاع دینے کے بعد یہ خط تحریر کیا جائے گا۔ فقط۔

<sup>🖈</sup> الحكم نمبر ۲۷ جلد ۷ مور خد ۱۷ رجولا ئی ۹۰۳ و صفحه ۱۲،۱۱

#### مكتؤب نمبرا

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَثْفَقَى مَجِي اخْويم مرزا خدا بخش صاحب سلّمهُ الله

السلام عليكم ورحمة الله

آ پ کا عنایت نامه پہنچا جو کچھآ پ نے بطور ہمدر دی دین تحریر فر مایا ہے۔ وہ انشاء اللہ تعالی آ پ کے لئے بمو جب ثواب واجر ہے۔ ہرا یک شخص جواصلاح خلق اللہ کے لئے مامورمن اللہ ہو۔ وہ طبعًا اور فطر تأا پنے اندریہ جوش رکھتا ہے کہ ہر دم اور ہر وقت خدا تعالیٰ سے خواستگار ہو کہ جولوگ اس کے دامن کے ساتھ وابسۃ ہو گئے ہیں اور سیجے دل سے اس کے سلسلۂ بیعت میں داخل ہو چکے ہیں ان کی اندرونی غلاظتیں اور دلی ظلمتیں دور ہو جائیں ۔لیکن نور سے ظلمت کی طرف اور ضلالت سے ہدایت کی طرف تھیں چنا پیخاص خدا تعالی کافضل ہے اور بشر کی طا فت نہیں کہ خود بخو دکسی مردہ دل کوزندہ کر سکے جب تک بالا ئی طافت اس کوزندگی نہ بخشے ۔ اکثر لوگ خدا تعالی کے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں یہ معیار اور محک بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے متبعین کی حالت کو دیکھیں کہ کہاں تک وہ محبت اورا طاعت الٰہی میں ترقی کر گئے ہیں اور اگرایسے خدارسیدہ متبعین نہ یا ویں تو بلا تو قف یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ وہ شخص متبوع بر کات روحانیہ سے خالی ہے۔ حالانکہ بیان کی پر لے در جے کی غلطی ہے۔ وہ بوجہ اپنی بِ بصیرتی کے ایسا خیال کر بیٹھتے ہیں کہ گویا نورانی اشخاص کے لئے بیامرلازم غیرمنفک ہے کہ ان کا نورخواہ نخواہ ہرایک طبع اوراستعدا دییں سرایت کرے حالانکہ پیرخیال سراسر غلط ہے۔ جسمانی طور پر بھی اگر دیکھا جاوے تو جس قدر منور اجرام آسان کی فضامیں پائے جاتے ہیں ۔وہ ہرایک آئکھ کوروشنی نہیں بخش سکتے جب تک کہ آئکھ میں فطرتی طور پرروشنی قبول کرنے کا مادہ نہ ہومثلاً شیرک یا اور تمام ایسے لوگوں کو جوآ نکھ کے اندھے ہوں آ فتاب کے وجود پر کوئی اعتراض وار ذہیں ہوسکتا۔اگر چہ بیہ بات سے ہے کہ نورانی لوگوں کی صدافت اور راستبازی اس بات پرمنحصر ہے کہ ان کے نو ر سے عمو ماً تا ریک خیال لوگ منور ہو جا ئیں تو پھر بعض انبیاء پر

اعتراض وار دہوتا ہے جن کے فیض صحبت سے بہت کم لوگ ہدایت یا ب ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم اوراحا دیث صححہ سے ثابت ہے کہ بہت سے نبی ایسے بھی گز رے ہیں کہ جن کے ہاتھ ے ایک شخص بھی ہدایت یا بنہیں ہوا۔اللّٰہ جلّ شانہ'نے حضرت لوطٌ کا قصہ بھی یہی خونہ د کھلانے کے لئے قرآن کریم میں درج فرمایا ہے کہ باوجود یکہ حضرت لوطٌ سے نبی اورمؤید بتائیدالهی تھے گرتب بھی ان کی قوت قدسیہ کا ایک ذرہ اثر ان کی قوم پر نہ پڑا بلکہ سخت اور نہایت مکروہ اور نا گفتی فواحش میں وہ مبتلا رہے اور اسی میں جانیں دیں یہاں تک کہ حضرت لوط کی ہوی بھی باوجود اس کے کہ ایسے یاک باطن اور مقدس رسول سے اس کا ایک خاص تعلق تھا معصیت اور نا فر مانی سے نچ نہ کی ۔اسی کے قریب قریب حضرت نوح علیہ السلام کا جال ہے جو نوسو برس تک برابر دعوت حق کرتے رہے مگر بجز معدودے چند کے اور تمام لوگ حتی کہ ان کا ایک بیٹا بھی عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر داخل جہنم ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اورصحبت یا فتہ لوگوں کا حال دیکھنا چاہئے کہ قر آن کریم میں کسقد ران کے فسق وفجو راور معاصی اور نا فر مانیاں بیان کی گئی ہیں یہاں تک کہوہ باوجودا یک رسول کے صحبت یا ب ہونے کے ہرایک زمانہ کے بدمعاشوں اور اوباشوں کا ننگ معلوم ہوتے ہیں اور پھر حضرت میٹج کے حواری جن کے مثیل ہونے کے لئے بیعا جز ما مورکیا گیا ہے۔غورکرنے کی جگہ ہے انجیلوں سے یہ ایک تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عیسی پران کی کل زمانہ رسالت میں بیاسی آ دمی ایمان لا کر ان کے خاص دوستوں اور مصاحبوں اور دن رات کے رفیقوں میں داخل ہوئے تھے۔از انجملہ سنرے آ دمی ایک اہتلا کے وقت ان کی بیعت ......اوراطاعت سے دست بر دار ہو کر اپنے ا پنے گھروں میں چلے گئے اور پھر مدت العمر بداعتقادی کے ساتھ انہوں نے عمر بسر کی ۔ باقی رہے بارہ حواری ان کا بیانجام ہوا کہ ایک ان میں سے یہودا اسکر بوطی نام جس کو بہشت کے بار ہویں تخت کا وعد ہ بھی دیا گیا تھا۔ یہود یوں کےمولو یوں نقیہوں سے نمیں روپیہر شوت لیکر اس جرم کا مرتکب ہوا کہا ہے آتا اور رسول کوان کے ہاتھ میں پکڑوا دیا اور آخر بے ایمان ہوکر مرا۔اورازانجملہ ایک حواری میاں بطرس جس کی نسبت حضرت سیج کی پیش گوئی تھی کہ بطرس ایسا مقرب الہی آ دمی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بہشت کی تنجیاں ہیں جس کے لئے جا ہے بہشت

کے دروازے کھول دے اور جس پر چاہے درواز ہ بند کر دیے لیکن اس کا حال انجیل میں لکھا ہے وہ بھی یہودااسکر پوطی کے حال سے پچھ کم نہیں بلکہ اگر سوچ کر دیکھوتو زیادہ ہے کیونکہ یہودانے گورشوت تولی مگرزبان سے انکارنہ کیا۔ مگراس شخص نے تین مرتبہ زبان سے انکار کیا بلکہ تیسری د فعہ حضرت مسیح کی طرف جوسا منے کھڑے تھےاشار ہ کر کے بلندآ واز سے کہا کہ میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں اور باقی دن حواری جو تھے وہ خوف کے مارے ایسے بھا گے اوران کواس بات کی ذرایرواہ نہرہی کہ ہمارامقتدااوررسول گرفتار کیا گیا ہے۔ہمیں اگرزیا دہ نہیں تو دوتین منٹ ہی صبر کرنا چاہئے ۔اب دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح کے مدایات کی کیا تا ثیر ہوئی تھی ۔اگر چہ بیہ بات تو تاریخی طور پرمسلّم اورانجیل سے بھی ثابت ہے کہ یہود یوں کےمولویوں اورفقیہوں اور عالموں فاضلوں میں ایک شخص بھی حضرت مسیح پر ایمان نہیں لا یا تھا۔صرف یہود کے اُن پڑ ھاور اُ مّی اور ناخوا ندہ محچوے ایمان لائے تھے لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم اورمتنقیم نه نکلے اور قابل شرم سوانح حچوڑ گئے ۔ پھر کیا ہم ان سوانح پرنظر ڈ ال کر حضرت مسیحً پاکسی دوسرے کو برکات روحانیہ سے نعوذ باللہ خالی سمجھ سکتے ہیں۔ ماسوا اس کے ہمارے سیدومولا جناب رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواخے پرنظر ڈ النی حیاہئے کہ مکہ کے تیرہ برس میں کس قدرلوگ مشرف باسلام ہو گئے تھے۔اگر چہ جہاداور جنگ کے زمانہ میں تواس قدرلوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جن کا شار کرنا مشکل ہے۔ سوا کثر ان میں وہی تھے جو اسلام کا غلبہ دیکھ کراورسیف و سنان کی جیکار ملاحظہ کر کے مشرف باسلام ہوئے تھے اور اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اگرچه تزکیبفس اور دیگر کمالات باطنی میں سب سے زیاد ہ ترقی کر گئے تھے۔لیکن وہ ترقی کید فعہ اور دور بیٹھے نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بصدق و وفاداری تمام سرآ ستانہ نبوی پر جا بیٹھے تھے اور بقیہ حصہ اپنی عمروں کا خرچ کر کے اور اپنے مال اوراین جان اوراین عزت اسی راہ میں فدا کر کے اس بات کے مستحق کھہر گئے تھے کہ خدا تعالیٰ کا فضل ان پر خاص ہوا بیا ہی جاننا چاہئے کہ جب تک کوئی سیجے دل اور سچی و فا داری سے فضل الہی کا طالب نہیں ہونا تب تک اس کوکسی رسول سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ دیکھنا چاہیے کہ ابوجہل اور ابولہب جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب قریبہ میں سے تھے۔جن کے وجود میں آ نخضرت کی جدی خون کی شراکت تھی لیکن پھر باوجود بے حد تبلیغ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ان کو نور رسالت سے ایک ذرہ بھی روشنی نہ پنچی بلکہ ان پر بہتم آیت کریمہ فِسی قُلُو بِهِم مَرَضٌ فَحَزَا دَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا لَٰہِ اور بھی جاب پڑگئے مگر آ نخضرت صلی الله علیہ وسلم آئے نہ موتے تو یہ بینی امر ہے کہ ابوجہل وغیرہ کفرہ فجرہ اس انتہائی درجہ کی شرارت تک ترقی نہ کرتے جو ترقی کرگئے کہ واصلانِ الٰہی جب ظہور فرماتے ہیں تو ایک ذرہ توجہ کرکے یا ایک تھوڑی سی پھونک مارکر تاریک فطرت کے آدمی کو خاک سے افلاک تک پہنچا و سے ہیں۔ سراسرایک غلط خیال اور فاش غلطی ہے جب کہ حق بات یہ ہے کہ جو از ل سے بلائے گئے ہیں وہی دعوت حق قبول کرتے اور وہی فیض ساوی سے مستفیض ہوتے ہیں۔

حسن زبھرہ بلال از عبش صہیب زروم نظاک مکہ ابوجہل ایں چہ ہو العجبی ست

اور یہ جوآپ نے تحریفر مایا ہے کہ سید احمد صاحب کی تا خیرات باطنی عام طور پر لوگوں کے دلوں پر اثر کر گئے ہیں اور بڑے بڑے مشاہیر علاء ان کے حلقہ اطاعت میں آگئے تھے۔ بی تقریر از قبیل خطابیات ہے جس کے اثبات کے لئے کوئی سندھی یا جت قطعی کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بعض اکا ہرومشائ خونیا سے گزرجاتے ہیں تو پیچھے سے ان کے سوائ اور لا کف لکھنے والے بہت سے حواثی اپنی طرف سے ملا کر اور ان کے حالات کو ایک اعجوبہ کی طرح بنا کر لکھتے ہیں۔ تا وہ بہت سے حواثی اپنی طرف سے ملا کر اور ان کے حالات کو ایک اعجوبہ کی طرح بنا کر لکھتے ہیں۔ تا وہ کھور جوا پنے خیالات کے دخل سے وہ لوگ تھیجتے ہیں۔ لوگوں کودکش معلوم ہو۔ ور نہ صاف ظاہر ہے کہ وقت کے مولو کی اور فقتے بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت میں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ مام حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے لاگوں کے ہاتھ سے بہت نکیلیفیں اٹھا کیں۔ سیدعبدالقادر گیلا فی رضی اللہ عنہ پر سولہ مولو یوں نے انہیں کا فر تھہرایا۔ سید الطا کفہ حضرت کا فتو کی کھا اور امام غزالی صاحب کے زمانہ میں مولو یوں نے انہیں کا فر تھہرایا۔ سید الطا کفہ حضرت بیر بولوں کے انہوں صاحب سرتہ دفعہ کا فر تھہر اکر بسطام سے نکالے گئے۔ مجدد الف ثانی صاحب پر مولوی عبد لحق صاحب دہلوی نے تفر کا فتو کی لکھا اور ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء کے اس پر مہریں لگوائیں اور اس بر بھی بس نہ کی بلکہ شاہ وفت کو افر وختہ کر کے گرفتار کر ایا اور زدوکوب ہو نے اور گوالیار کے قلعے میں ایک

مرت تک قیدر ہے ۔ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیجے اور راستبازلوگ اپنے وقت کے مولو یوں سے دکھا ٹھاتے رہے ہیں۔غور کر کے دیکھنا جا ہے کہ سیدعبدالقا درصا حب کی آج کل کیسی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے لیکن اس زمانے میں جب مولویوں نے انہیں کا فر تهرایاتوبرابردوسوبرس تک سی نے ان کانام نہیں لیا۔الاماشاء الله پھر بعداس کے عبدالله یاقعی پیدا ہوئے تو انہوں نے سن سنا کر ان کے حالات اور خوارق لکھے اور ایک پیرا مربھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ جب کوئی ایساز اہدوعا بدخلق اللہ کواپنی طرف بلاتا ہے جس کو بجز خاموثی و گوشہ گزینی کے اور ذکر الٰہی کے اور کوئی خدمت منجانب اللہ سپر دنہیں ہوتی اس کی محبت جلدتر دلوں میں بیٹھ جاتی ہےاوراس کے بارے میں لوگوں کوکوئی ابتلا پیش نہیں آتا لیکن جب کوئی ایسا مامورمن اللہ ظاہر ہوتا ہے جس کا منصب اور فرض بیہ ہو کہ وہ اصلاح خلق اللّٰہ کرے اور علماء اور فقرا کی غلطیاں ان پر کھو لے اور ایسے ایسے تصفیہ طلب امور کا فیصلہ کر ہے جن سے بڑے بڑے جھگڑ ہے ہریا ہو جائیں توایسے تخص کے ظہور کے وقت بیا مرضروری ہوتا ہے کہ علماء فضلاءاس کے دہمن جانی بن جائیں ۔مثلاً دیکھنا جا ہیے کہ جس قدریہودیوں اورعیسائیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی عداوت وعناد ہے۔ وہ سکھوں کے بابانا نک سے ہرگز نہیں اس کی کیا وجہ ہے یہی تو ہے کہ بابا نا نک خواہ کیسا ہی ہے۔۔۔۔۔۔۔گراس کو یہود ونصاریٰ کی غلطیوں کی اصلاح سے کچھتلق وواسطہ نہ تھااور بجز خاموثی وگوشہ گزینی کےاورکوئی اس کا کام نہ تھا۔مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لئے آئے کہ تا اصلاح خلق اللّٰہ کریں اور جو جوغلطیاں لوگوں نے اپنے را ہوں میں ڈال رکھی ہیں۔ان کوان سے متنبہ کریں سو بلاشبہ پیطریق ایبا ہی ہے جس سے نفسانی آ دمی ایسے مصلح کواپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور تار کی سے پیار کرنے والے ہر گزنہیں جا ہتے کہ نور کی اشاعت ہو۔غرض اس وجہ سے جولوگ اصلاح خلق اللہ کے لئے مامور ہوکر آتے ہیں پہلے دشمن ان کے ہرایک گروہ کے مولوی اور فقیہ ہی ہوتے ہیں ورنہ گوشہ گزین زاہدوں عابدوں سے خواہ وہ ربانی ہوں یا صرف مزوّر ہوں مولو یوں کو کچھ غرض و واسطہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے اس ضلع میں ایک موضع رتر چہتر نام یا مکان شریف کے اسم سے موسوم ہے اس میں ایک صاحب امام علی شاہ نام رہا

کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ کئی ہزاران کے مرید تھا ور بہت سے مولوی ان کے سلسلۂ بیعت میں داخل اوراس قدرا خلاق مندوہ مولوی تھے کہ مزدوروں کی طرح کسی عمارت کے وقت مٹی کی ٹوکریاں اپنے سر پراٹھاتے تھے۔ اور نہایت حسیسہ خدمت کے کام کرتے تھے لیکن باوجود اس کے جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا وہ تمام مجمع اس تجی روشنی سے خالی و بے بہرہ تھا جس کو حقیقت اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ شاہ صاحب پوری راستبازی کے ساتھ اصلاح خلق اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو بیسب مولوی جو خدمتگاروں کی طرح ان کے آگے حاضر رہتے تھے کا فرکا فرکہ کر بھاگ جاتے غرض مولو یوں کا مجمع کسی کے گردر ہنا اس کے حقانی ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ حقانی آ دمی ضرور اپنے زمانے لوگوں سے دکھ اٹھا تا ہے اگر چہ حقانی آ دمی اسٹے اندرتا ثیرات قد سیدر کھتا ہے۔

لیکن ان تا خیرات سے وہی لوگ متاثر اور فیض یاب ہوتے ہیں جوصد ق اور وفا سے سچائی کی راہ ڈھونڈ تے ہیں۔خدا تعالیٰ کا قدیم سے یہی قانون قدرت ہے کہ اس کوڈھونڈ نے والے ہی پاتے ہیں۔ مثلاً ایک شہر کے قریب ایک چشمہ شیر ہیں اور نہایت صافی اور خوشگوار موجود ہے اور بہت سے پیاسے اس چشمہ سے دوررہ کر ہروفت اس چشمہ کوکوستے اور گالیاں دیتے ہیں کہ یہ چشمہ کیوں ہمارے منہ تک نہیں آ جاتا اور ہماری پیاس نہیں بچھاتا۔ تو یہ گالیاں ان کی سراسر یہ چشمہ کیوں ہمارے منہ تک نہیں آ جاتا اور ہماری پیاس نہیں بچھاتا۔ تو یہ گالیاں ان کی سراس چشمہ کا اور نہیں اگروہ اس چشمہ کی اور اپنے منہ کواس کے آب شفاف چشمہ تک آ بینچا تا اور دور بیٹے اس کی شکایت کرتا ہے۔ سوجاننا چاہیے کہ یہی مثال چشمہ تھائی تک نہیں بہنچا تا اور دور بیٹے اس کی شکایت کرتا ہے۔ سوجاننا چاہیے کہ یہی مثال چشمہ تھائی آ دمیوں کے متعلق ہے۔ ایک شخص ہوا سے ایک با خدا مرشد کی منشاء کے موافق اس کے سلسلہ ارادت میں داخل نہیں ہوتا اور پوری پوری اس کی محبت اور وفا داری اپنے اندر نہیں رکھتا اور اس کے مداخوں کے موافق اس کے موافق اس کے سلسلہ اور اس کے مداخوں کے موافق پورے ہو ہی اس محروی کو اسبات کی شکایت کرتا ہے کہ اس کی دولت صحبت کو بیش متفیض نہیں ہوا اور اپنی اس محروی کو اسبات کی دلیل تھہراتا ہے کہ اس کا شخ جیئے دیا ہی مستفیض نہیں ہوا اور اپنی اس محروی کو اسبات کی دلیل تھہراتا ہے کہ اس کا شخ

ا فاضہ باطنی میں کمزور ہے یہ کس قتم کی کیج فہی ہے ۔ کیا کوئی بیار بغیر طبیب کے پوری اطاعت اور پورے طور پراس کی اطاعت میں محوہو جانے کے بغیر کوئی فائدہ اس کی دواسے حاصل کرسکتا ہے۔آ فتاب اگر چہ کیسا ہی روثن اور بڑی تیز شعاعوں کے ساتھ نکلتا ہے کیکن اگر اپنے کوٹھڑی کے دروازے آفاب کی طرف سے بند کر دیوے تو کیا اس کی روشنی اس پر پڑسکتی ہے ہر گزنہیں بلکہ روشنی کے طالب کے لئے یہی قانون قدرت ہے کہ آفتاب کی طرف کواڑ پورے طور پر کھول دیوے تا آ فتاب کی کھلی کھلی کرنیں اس پر بڑیں۔غرض فیض حاصل کرنے کے لئے یہی ا یک قدیم قاعدہ چلا آتا ہے کہ طالب فیض اپنے تنین فیض قبول کرنے کے لئے ایسے صاف اور ہے جاب طور سے پیش کرے کہ کوئی مانع اور سترراہ درمیان میں نہ ہو۔ ور نہ اللہ جلّ شانهٔ بے نیاز ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور خوارق کے بارے میں جوآ پ نے کھھا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہا کثر لوگ یہی طرز اور طریق اختیار کرتے آئے ہیں کہ مشائخ گذشتہ کے گذرنے اور فوت ہونے کے بعد ہزار ہا کرامات کےانباران کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں یاا پیخے سلسلہ کووہ رونق دیویں اور قواعد تحقیق وا ثبات کے شکنجہ پرچڑ ھا کران کی ان دعا وُں کو پر کھا جاوے تو شائد دس ہزار کرامات میں سے کوئی ایک تیجی نکلے باقی خیرخواہ مریدوں کے حواثی ہی ہوں۔ دنیا میں دیانت وامانت اور راستبازی بہت کم ہے اور کذب اور افتر اا کثر دنیا پر غالب رہا ہے۔ بیا جزید دعویٰ نہیں کرتا کہ اینے اختیار ہے کسی شقی کوسعید بنا سکتا ہوں پاکسی محروم از لی کو کسی مرا د ہے متنع کرسکتا ہوں ۔البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی یابندی سے اکثر دعا ئیں اس عاجز کی قبول فرما تا ہے۔ اور پیش از وقوع خبریں ظاہر کرتا ہے۔ اور اسرار وحقا کُق ومعارف کھولتا ہے ۔ سویہ وہ فضول با تیں نہیں ہیں جوقصوں اور کہانیوں کی طرح بِاثر ہوں بلکہ بیروہ امور ہیں جوآ ز مائش کرنے والے کوآ ز ماسکتے ہیں۔اس قدرمحض آپ کی زیا دتِ بصیرت کے لئے لکھا گیا ہے۔ ور نہ طبیعت اس قدرعلیل ہور ہی ہے کہ ایک ذرہ طاقت تحریز نہیں ۔امید کہ ہمیشہا پنے خیالات خیریت آیات سے مطلع اورمسر ورالوقت فر ماتے رہیں الراقم خاكسار غلام احمه قاديان ضلع گور داسپور

<sup>🖈</sup> الحکم نمبر ۱۰ جلد ۱۲ مور نه ۲ رفر وری ۱۹۰۸ء صفحه ۳،۲

#### حفرت

سيرخصيلت على شاه صاحب

رضى الله تعالى عنه

ڈیٹی انسیکٹر ڈ<sup>ی</sup>گہ

## حضرت سیّدخصیلت علی شاه صاحب ٔ د بیمی انسیکیر د نگه

حضرت سید خصیلت علی شاہ رضی اللہ عنہ خاندان سادات کے چیثم و چراغ تھے۔ آپ کی اصل سکونت مالو مہے مخصیل پسر ورضلع سیالکوٹ میں تھی۔ آپ خوارزی بخاری سیّد تھے۔ آپ کے والد کا نام سیّد ہدایت علی شاہ صاحب تھا۔ آپ کی ولادت ۱۸۵۲ء کی ہے۔ بیعت کے وقت ڈ نگہ ضلع گجرات میں ڈ پٹی انسیکٹر پولیس تھے۔ آپ تین بھائی سیّد محمد علی شاہ صاحب " میں میں شاہ صاحب " تھے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے دریافت حال کے لئے اپنے محکمہ سے تین ماہ کی رخصت کی۔ ان دنوں حضرت اقد س حو یکی سندھی خاں کوتو الی امر تسر میں فروکش تھے۔ حضرت اقد س کے اجولائی ۱۹۸۱ء کو دن کے دس بجے دیوان خانہ میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت سید مجمع علی شاہ اور حضرت سیدا حمطی شاہ بھی آپ کے ساتھ امر تسر گئے تھے۔ حضرت اقد س نے واعظا نہ تقریر شروع کی مگر حضرت شاہ صاحبؓ پر نیند نے غلبہ کیا۔ آپ نے اٹھ کر منہ پر پانی بھی ڈ الالیکن پھر نیند کا غلبہ ہوا۔ دیکھا کہ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ اندر ایک حوض ہے جو خشک تھا۔ پھر آپ جنوب کی طرف چلے گئے۔ وہاں اماریاں اور طاق بے ہوئے ہیں اور آپ کے والدصاحب کھڑے ہیں۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ یہ گھاس اور کتا ہیں اب طاق میں رکھ دو۔ تعیل ارشاد کی ۔ فور اُسر کو جھٹکا لگا اور معاق معا تفہیم ہوئی کہتم پہلاعلم اور حال بالائے طاق رکھو۔ چونکہ آپ کے والدصاحب آپ کے کہ معا تفہیم ہوئی کہتم پہلاعلم اور حال بالائے طاق رکھو۔ چونکہ آپ کے والدصاحب آپ کے کے والدصاحب آپ کے کہ معا تفہیم ہوئی کہتم پہلاعلم اور حال بالائے طاق رکھو۔ چونکہ آپ کے والدصاحب آپ کے کا سے خوب کے کہ کہتم پہلاعلم اور حال بالائے طاق رکھو۔ چونکہ آپ کے والدصاحب آپ کے کہ دوب کے والدصاحب آپ کے کہ کو کوب کے کہ کوب کے کہ کہتم پہلاعلم اور حال بالائے طاق رکھو۔ چونکہ آپ کے والدصاحب آپ کے کہ کوب کے کہ کوب کے کہ کوب کے کہ کہ کیا کہ کہ کے کہ کر کہ کہ کیا کھو کہ کوب کوب کوب کینکہ کوب کے کہ کوب کے کہ کہ کہ کوب کی کوب کوب کے کہ کوب کوب کے کوب کے کوب کے کہ کوب کے کوب کوب کوب کے کہ کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کے کوب کی کوب کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کی کہ کی کوب کوب کی کوب کی کوب کی کوب کے کوب کے کوب کی کوب کوب کوب کوب کی کوب کی کوب کے کوب کے کوب کے کوب کی کوب کوب کے کوب کے کوب کے کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کے کوب کے کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کے کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کوب کے کوب کے کوب کوب کوب کوب کے کوب کوب کوب کے کوب کے کوب کوب کے کوب کے کوب کو

پیرطریقت بھی تھے۔اسی وقت حسب ایماء آنجنا ب حضرت مسے موعودٌ سے شرف بیعت حاصل کی اس کے بعد بالکل نیند نه آئی۔

آپ کی شادی ۱۸۷۷ء میں حضرت حکیم سیّد میر حسام الدین صاحب کی بیٹی سے ہوئی سے ہوئی میں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے حضرت اقدس سے قدیمی مراسم تھے۔ کیونکہ حضرت اقدس کا قیام حضرت حکیم سید میر حسام الدین کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ ۹ کا ۱۸ء میں محکمہ پولیس میں عارضی طور پرمقرر ہوئے اور پھراپنی خدا دا دلیا قت سے ۲۰ سال بعد انسپکڑ پولیس کے عہد سے پہنچے گئے۔

آپ کا نام رجٹر بیعت اولی میں ۱۳۸ نمبر پر ہے۔ آپ نے ۹ رجولائی ۱۹ ۱۱ء کو بیعت کی۔ آپ نے جلسہ ۱۸۹۲ء میں بھی شرکت کی ۔ جس کا ذکر حضرت اقدیں نے آئینہ کمالاتِ اسلام میں فرمایا ہے۔''(۲۱) سید خصیلت علی شاہ ڈیٹی انسپکڑ پولیس کڑیا نوالہ ضلع گجرات'

حضرت اقدس نے ایک تعزیتی خط میں حضرت حکیم سید میر حسام الدین رضی اللّٰدعنه کو حضرت شاہ صاحب کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے لکھا۔

سید نصیلت علی شاہ صاحب کوجس قدر خدا تعالیٰ نے اخلاص بخشا تھا اور جس قدر انہوں نے ایک پیاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کی تھی اور جیسے انہوں نے اپنی سعادت مندی اور نیک چلنی اور صدق اور محبت کا عمدہ نمونہ دکھایا تھا ہے باتیں عمر بھر بھی بھولنے کی نہیں ہمیں کیا خبرتھی کہ اب دوسرے سال پر ملاقات نہیں ہوگی۔'

آپ کوشوگر کی تکلیف تھی۔ کھاریاں قیام کے دوران آپ یہار ہوئے۔ ۱۵ رستمبر ۱۸۹۸ء کو ۴۲ سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ گجرات میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ حضرت مسیح موعود نے بھی نماز جنازہ غائب اداکی۔ کھن

🖈 تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۲۶۱ تا ۲۶۳

#### مكتوب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مِجِيِّ اخْوِيم سِيرَ صيلت على ثاه صاحب سمِّمُ:

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آ پ کا عنایت نامہ چندروز ہوئے کہ یونچا تھا مجھ کومعلوم نہیں کہ میں نے جواب کھ دیا تھا یا نہیں ۔غالبًا یہی خیال آتا ہے کہ جواب لکھ دیا گیا تھا۔اب باعث تکلیف دہی ہیہے کہ میں نے بعض آپ کے سیجے دوستوں کی زبانی جو درحقیقت آپ سے تعلق اخلاص اور محبت اور حسن ظن رکھتے ہیں ساہے کہ امور معاشرت میں جو ہیو یوں اور اہل خانہ سے کرنی چاہیے کسی قدر آپ شدت رکھتے ہیں یعنے غیظ وغضب کے استعمال میں بعض اوقات اعتدال کا انداز ہ ملحوظ نہیں ر ہتا۔ میں نے اس شکایت کو تعجب کی نظر سے نہیں دیکھا۔ کیونکہ اوّ ل تو بیان کرنے والے آپ کی تمام صفات حمیدہ کے قائل اور دلی محبت آ پ سے رکھتے ہیں ۔ اور دوسری چونکہ مردوں کو عورتوں پرایک گونہ حکومت قسام از لی نے دے رکھی ہےاور ذرہ ذرہ ہی باتوں میں تا دیب کی نیت سے یا غیرت کے تقاضا سے وہ اپنی حکومت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔مگر چونکہ خدا تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ معاشرت کے بارے میں نہایت حلم اور برداشت کی تا کید کی ہے۔اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہآ پ جیسے رشیدا ورسعید کواس تا کید سے کی قدراطلاع کروں۔اللہ جلّ شانۂ فرما تا ہے۔عَاشِـرُوُهُـنَّ بِالْمَعُرُوُفِ لِلَّ يَضِي ايْن ہویوں سےتم ایسے معاشرت کرو۔جس میں کوئی امر خلاف اخلاق معروفہ کے نہ ہواور کوئی وحثیا نه حالت نه ہو۔ بلکہ ان کواس مسافر خانہ میں ایناایک دلی رفیق سمجھواورا حسان کے ساتھ معاشرت کرواور رسول الله صلی الله فر ماتے ہیں۔ خَیوُ کُمُ خَیوُ کُمُ بِاَهْلِهِ ۔ یعنی تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو بیوی سے نیکی سے پیش آ و ہے اور حسن معاشرت کے لئے اس قدر تا کید ہے کہ میں اس خط میں لکھ نہیں سکتا۔عزیز من!انسان کی ہیوی ایک مسکین اورضعیف ہے جس کوخدا نے اس کے حوالہ کر دیا اور وہ دیکھتا ہے کہ ہریک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتی عیاج اور ہریک وقت دل میں بیہ خیال کرنا چاہئے کہ میری ہیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میر سے سپر دکیا ہے اور وہ دکھ رہا ہے کہ میں کیونکر شرا لکا مہما نداری بجالاتا ہوں اور میں ایک خدا کا بندہ ہوں اور یہ بھی ایک خدا کی بندی ہے جھے اس پر کوئی زیادتی ہے۔ خونخوار انسان نہیں بننا چاہیے ۔ ہیویوں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کو دین سکھلانا چاہیے ۔ میل درخقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلاموقعہ اس کی ہیوی ہے ۔ میں درخقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلاموقعہ اس کی ہیوی ہے ۔ میں بحب بھی اتفا قا ایک ذرہ ورثتی اپنی ہیوی سے کروں تو میرا بدن کا نپ جا تا ہے کہ ایک خض کو خدا نے صد ہا کوس سے میر سے حوالہ کیا ہے ۔ شاید معصیت ہوگی کہ مجھ سے ایسا ہوا ۔ تب میں ان کو کہتا ہوں کہتم اپنی نماز میں میر سے لئے دعا کر و کہ اگر بیام خلاف مرضی حق تعالیٰ ہے تو مجھے معاف فرماویں ۔ اور میں بہت ڈرتا ہوں کہ ہم کسی ظالمانہ حرکت میں مبتلانہ ہو جا کیں ۔ سومیں امیدرکھتا ہوں کہ آ ہی بھی ایسا ہی کریں گے ۔ ہمار سے سیدومولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس امیدرکھتا ہوں کہ آ ہی بھی ایسا ہی کریں گے ۔ ہمار سے سیدومولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی ہیویوں سے حلم کرتے تھے ۔ زیادہ کیا کھوں ۔ ہما

والسلام خا کسار مرزاغلام احمد

# حضرت شیخ رحمت الله صاحب

رضى الله تعالى عنه

### حضرت شيخ رحمت الله صاحب أ

جناب شخ رحمت الله صاحب ضلع گجرات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ۲۹ رمئی ۱۸۹۱ء کو بیعت کی ۔ رجٹر بیعت اولی میں آپ کا نام ۲۲۹ نمبر پر ہے۔ ستمبر ۱۹۱ء کو حضرت مسیح موعود نے دہلی کا سفرا ختیا رفر مایا تو اس میں جناب شنخ رحمت الله صاحب حضور کے ساتھ تھے۔

حضرت اقدسٌ نے'' ازالہاو ہام'' میں آپ کے متعلق لکھا۔

'' جی فی اللہ شخ رحمت اللہ صاحب گجراتی ، شخ رحمت اللہ جوان صالح ، یک رنگ آ دمی ہے۔ ان میں فطر تی طور پر ما دہ اطاعت اور اخلاص اور حسن ظن اس قدر ہے۔ جس کی برکت سے وہ بہت ہی ترقیات اس راہ میں کر سکتے ہیں۔ ان کے مزاج میں غربت اور ادب بھی از حدہ اور ان کے بشرہ سے علامات سعادت ظاہر ہیں۔ حتی الوسع وہ خدمات میں گے رہتے ہیں ....۔'' ان کے بشرہ سے علامات سعادت ظاہر ہیں۔ حتی الوسع وہ خدمات میں گے رہتے ہیں ....۔'' (از الداویام روحانی خزائن جلد صفحہ ۵۳۷)

''آسانی فیصله''اور''آ ئینه کمالات اسلام'' میں جلسه سالانه ۱۸۹ء و۱۹۹۰ء ''تخفه قیصریه'' میں جلسه ڈائمنڈ جو بلی میں''آریددھرم''''سراح منیز'' میں پُرامن جماعت کے ضمن میں نام درج ہے۔ ملفوظات کی تمام جلدوں میں مختلف رنگ میں ذکر ہے۔ ''ضمیمہ انجام آتھم'' میں خصوصی معاونت کرنے والوں میں آپ کا نام شامل ہے۔

لا ہورانگاش وئیر ہاؤس کے نام ہے آپ کا کپڑے کا بڑا کا روبارتھا۔ آپ حضرت اقد س کی خدمت میں گرم کپڑے تیار کر کے بڑے اخلاص سے پیش کیا کرتے تھے۔

آپ کے بھائی شخ عبد الرحمٰن صاحبؓ اور سجیتیج عبد الرزاق صاحب بیرسٹرؓ نے بھی حضرت اقد سؓ کی بیعت کی۔

حضرت خلیفۃ المسیح الا وّل کی وفات کے بعد نظامِ خلافت سے وابستہ نہ رہے اور

غیرمبائعین میں شامل ہو گئے۔آپ کی وفات ۱۰رمارچ ۱۹۲۴ء کو ہوئی۔ مگر کبھی بھی حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؓ کی مخالفت نہ کی ۔ ﷺ

\_\_\_\_\_

کرم معظم جناب شخ رحمت الله صاحب کے نام مفتی صاحب شخ صاحب کو پہنچا دیں۔

> السلام علیم ورحمة الله و بر كانته آپ كے خط كے جواب ميں حضرت اقدس عليه السلام نے فرمايا۔

#### مكتوب

میں اس ابتلا میں ان کے لئے بہت دعا کرتا ہوں ۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔
در حقیقت ابتلا بڑی رحمت کا موجب ہوتے ہیں کہ ایک طرف عبودیت مضطر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اس اسلام سب ساز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اُدھر سے اُلو ہیت اپنے فضلوں کے لئکر لے کر اس کی تسلی کے لئے قدم بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سنت انبیا علیہ السلام اور سنت اللہ میں دیکھیا ہوں کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت ورحمت ابتلا کے وقت اپنے خدام کی نبیت جوش مارتی ہے آ رام وعافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی ۔ ہم ہم خدام کی نبیت جوش مارتی ہے آ رام وعافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی ۔ ہم ہم عاجز فدام کی ابیکے دن

## حضرت منشی مولوی رحیم بخش صاحب رضی الله تعالی عنه

### حضرت منشي مولوي رحيم بخش صاحب ال

حضرت منتی مولوی رحیم بخش صاحب ولد چوہدری عبداللہ صاحب بمقام رعیہ سکنہ فتو کے ضلع نارووال کے رہنے والے تھے۔ آپ رعیہ کی مخصیل کچہری میں عرائض نولیں اور قانون دان تھے۔ آپ کا دین میں شغف ہونے کی وجہ سے علاقہ کے لوگ آپ سے فتاوی حاصل کرتے تھے۔ آپ کا دین قبول کرنے سے پہلے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت مخالف تھے۔

حضرت ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب کی ڈیوٹی تقریباً ۲۷ سال ان کے علاقہ میں رہی۔حضرت ڈاکٹر صاحب کا بیددستورتھا کہ آپ شفا خانہ میں مریضوں کے علاج معالجہ سے فارغ ہو کر دعوۃ الی اللہ کے لئے کچہری میں تشریف لے جاتے ۔اس طرح دعوۃ الی اللہ کا سلسلہ جاری رہتا۔

کچہری میں مولوی رحیم بخش صاحب عرائض نویس تھے۔ جن سے آپ کا تبادلہ خیالات ہوتا رہتا تھا۔ ۲-19ء میں ایک روز دو پہر کے وقت حضرت شاہ صاحب مولوی صاحب سے تبادلہ خیالات کرر ہے تھے کہ نبوت کے مسئلہ پر مولوی صاحب جوش میں آگے اور اس مسئلہ پر مولوی صاحب جوش میں آگے اور اس مسئلہ پر آپ نے ایک لوٹا اٹھا کر حضرت شاہ صاحب کے ماتھ پر دے مارا جس سے خون بہنا شروع ہوگیا۔ حضرت شاہ صاحب کچہری سے فوری طور پر ہپتال تشریف لے گئے۔ مرہم پٹی کر کے اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ کچہری میں تشریف لے آئے۔ اس دوران مولوی صاحب کی حالت بدل گئی اور کچہری میں جتنے لوگ موجود تھ سب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سرکاری آ دمی جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ آپ کوسز ابھی ہوسکتی ہے۔

مولوی صاحب اسی گھبرا ہٹ میں تھے کہ شاہ صاحب نے آ کرمولوی صاحب سے مخاطب ہو کر فر مایا۔مولوی صاحب کیا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ کچہری میں سب دوست شاہ صاحب کے اس رویہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے۔ یہ الفاظ س کر مولوی صاحب پر رفت طاری ہوگئی اور بے اختیار ہوکر کہنے لگے کہ شاہ صاحب میری بیعت کا خطالکھ دیں۔

اس کے بعدان بزرگان کا قادیان جانے کا پروگرام بنااور زیارت حضرت مسیح موعود کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ بنتی صاحب کے احمد کی ہونے کے پچھ عرصہ بعدان کے باقی افراد خانہ بھی جماعت احمد بید میں داخل ہوگئے ۔

حضرت ڈاکٹر صاحب نے منثی رحیم بخش صاحب کوسیدنا حضرت مسیح موعوڈ کی کتاب ''تخفہ گولڑ ویڈ' مطالعہ کے لئے دی تھی جسے رپڑھ کرمنٹی صاحب وفات مسیح کے قائل ہوئے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں منشی صاحب کا ایک خط بیش کیا جس میں آپ نے دوسوال لکھے تھے۔ جن کا جواب حضرت مسیح موعوڈ نے تفصیلاً دیا۔

ہمارے مہدی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تا ثیر قدس نے اشدترین مخالف کو بھی ایک فنا فی اللہ وجود بنادیا۔ آپ بیعت کے بعدایک کا میاب داعی الی اللہ بنے۔ آپ عمو ماً حضرت ڈاکٹر سیدعبدالستار شاہ صاحب کے ہمراہ احمدیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے نکلتے۔ آپ کی اس خدمت کی جھلک حضرت سے موعود کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے چنا نجے آپ کی اس خدمت کی جھلک حضرت سے موعود کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے چنا نجے آپ کی رفر ماتے ہیں۔

'' خاکسار معه سیدعبد الستارشاه صاحب ڈاکٹر رعیہ بماه مئی ۲۰۹۱ء بحضور والاشان مسیح موعود ومہدی معہود علیہ الصلوۃ والسلام بغرض زیارت قادیان دارالا مان پہنچا۔ بروقت رخصت حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاراتعلق بوجہ ہم اعتقادی و ہم طریق مولوی مجمد حسین بٹالوی ومولوی عبد الجبارغزنوی وغیرہ سے رہا ہے۔ان کو ہمارے دعوی میں شک ہے تو ان کو بڑانوی ومولوی عبد الجبارغزنوی ویشاید کوئی سعید فطرت سمجھ جائے ......

اس ارشاد کی تغیل میں حضرت منشی صاحب بمعہ حضرت ڈاکٹر صاحب، صاحبان مذکور کے پاس گئے اوران کو پیغام پہنچایا اور پھر حضرت مسیح موعودٌ کواپنی کارکرد گی بھی تحریر کی جس کے جواب میں حضرت مسیح موعودٌ نے ایک خط د تنظی آپ کوارسال فر مایا جوذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ☆

<sup>🛠</sup> تلخيص ازسيرت حضرت ڈاکٹرسيدعبدالستارشاه صاحب شائع کرده مجلس خدام الاحمديديا کستان صفحه ۲ تا ۷۰

#### حضرت اقدس مسيح موعو دعليه السلام كاجواب

مکتو ب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
حامداً و مصلياً
مجى اخويم مولوى رحيم بخش صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

# حضرت حافظ و اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ

### حضرت حافظ ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب ؓ

حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کا حسب ونسب حضرت ابو بکر صدیق سے ماتا ہے۔ یہ خاندان خلیفہ بدلیج الدین کی سرکر دگی میں ہندوستان آیا۔ خاندان کا کچھ حصم ممبئی میں اور باقی کا لا ہور گھہرا۔ آپ کے والد ما جد خلیفہ حمید الدین صاحب انجمن حمایت اسلام لا ہور کے بانیوں میں سے تھے۔ خلیفہ حمید الدین صاحب کی رہائش اندرون موچی گیٹ تھی۔ آپ ہی کے وقت انجمن حمایت اسلام کے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ آپ انجمن کے صدر رہے۔ کے وقت انجمن حمایت اسلام کے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ آپ انجمن کے صدر رہے۔ وقات کے بعد خلیفہ صاحب کو اسلام یہ کالج لا ہور میں دفن کیا گیا۔

حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحبؓ حافظ قرآن تھے۔ سکول کی تعلیم کے بعد آپ نے
کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں تعلیم پائی۔ اس خاندان کی خصوصیت تھی کہ سب لڑکے اور
لڑکیاں حافظ قرآن تھے۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں بنگ مین محمدُن ایسوی ایشن
کڑکیاں حافظ قرآن تھے۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں بنگ مین محمدُن ایسوی ایشن
کڑکیاں حافظ قرآن تھے۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں بنگ مین محمدُن ایسوی ایشن

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دستِ مبارک پر۲رجنوری۱۸۹۲ء کو بیعت کی۔ رجسڑ بیعت اولی میں آپ کانام ۱۸۷نمبر پر درج ہے۔

لا ہوراور آگرہ کے میڈیکل کالج میں پروفیسررہے۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ ہجرت کر کے مستقل طور پرقادیان آگئے تھے اور نور ہپتال میں گئی سال تک انچارج کے طور پرکام کیا۔ آپ اپنے بیشہ سے اس قدر مخلص تھے کہ ایک دفعہ رات بارہ بجے ایک شخص اپنی بیوی کی تشویشناک حالت کے لئے دوائی لینے آیا۔ آپ اس کی کیفیت کے بیش نظر اس کے ساتھ ہو لئے۔خوددوائی دی اور بتایا کہ اسے ایک گھٹے بعددوبارہ دورہ پڑے گا۔ باہر کہیں جانوروں کی جگہ انظار کرتے رہے ٹھیک

گھنٹہ بعد دوبارہ دوائی دینے کے لئے گئے۔اس وقت خاتون کی حالت خراب تھی۔آپ نے دوائی دی اوراللّٰہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے صحت دی۔

حضرت اقدیں نے آپ کا ذکر از الہ اوہام، آئینہ کمالات اسلام، سراج منیر، کتاب البریہ، تخصین چندہ دہندگان اور جلسہ ڈائمنڈ جو بلی میں شامل ہونے والوں میں کیا ہے۔ حضرت اقدیں نے آپ کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

''الله تعالی نے ان کو بہت اخلاص دیا ہے۔ان میں اہلیت اور زیر کی بہت ہے۔اور میں نے دیکھا ہے کہان میں نور فراست بھی ہے۔''

آپ کی بڑی بیٹی حضرت رشیدہ صاحبہ المعروف حضرت محمودہ بیگم صاحبہ کا نکاح ۱۹۰۲ء میں اور رخصتانہ ۱۹۰۳ء میں حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے ہوا۔ جو بعد میں ''اُمؓ ناصر'' کے نام سے معروف ہوئیں۔

آپ کی وفات کیم جولائی ۱۹۲۲ء کو ہوئی۔ آپ کا وصیت نمبر ۵۵سے ہے۔ آپ کی ترفین بہثتی مقبرہ قادیان میں قطعہ نمبر ۲ صد نمبر ۲ میں ہوئی۔ کم



## فهرست مکتوبات بنام حضرت حافظ ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحبؓ

| صفحه | تاريخ تخرير     | نمبرشار | صفحه | , | تارىخ تجرير      | تمبرشار |
|------|-----------------|---------|------|---|------------------|---------|
| ١٨٧  | ارمارچ ۱۸۹۵ء    | 1 11    | ا∠۸  |   | ۱۰رجنوری۱۹۲ء     | 1       |
| ۱۸۸  | مئی ۱۸۹۵ء       | 19      | ۱۷۸  |   | ۵اردسمبر۱۸۹۲ء    | ۲       |
| ۱۸۸  | ۲۵ مئی ۱۸۹۵ء    | ۲٠      | 1∠9  |   | ۸اردسمبر۱۸۹۲ء    | ٣       |
| 1/9  | 'ارجولائی ۱۸۹۵ء | 1 71    | 149  |   | ۹رجنوری ۹۳ء      | ۴       |
| 1/9  | ۲رجولائی ۱۸۹۵ء  | 1 77    | 1/4  |   | ۱۸۹۳ء            | ۵       |
| 19+  | الراگست ۱۸۹۵ء   | · rm    | IAI  |   | بلاتاريخ         | 7       |
| 191  | 'راگست ۱۸۹۵ء    | 1 44    | IAI  |   | ۱۸۹۴راگست ۱۸۹۳ء  | ۷       |
| 195  | ָ<br>עדוריל     | ra      | IAT  |   | ۲۲ر تتمبر ۹۳ء    | ٨       |
| 195  | 'رستمبر ۱۸۹۵ء   | 1 77    | IAT  |   | •ارا کتوبر ۱۸۹۳ء | 9       |
| 191  | ۱۸۹۵ء           | · r∠    | ۱۸۳  |   | ۲۸ رنومبر ۱۸۹۳ء  | 1+      |
| 191  | ۲۲ردشمبر ۱۸۹۵ء  | ۲۸      | ۱۸۳  |   | ۲۲ردشمبر ۱۸۹۳ء   | 11      |
| 198  | ۱۸۵۱ء ۲۹۸۱ء     | . 19    | ۱۸۴  |   | الاردسمبر ۱۸۹۳ء  | 11      |
| 198  | ۱۸۹۷ پریل ۱۸۹۲ء | ۳٠      | ۱۸۵  |   | بلاتاريخ         | ۱۳      |
| 190  | ۱۸مکی ۱۸۹۷ء     | ۳۱      | ۱۸۵  |   | ٢رجولائی ١٨٩٣ء   | ١٣      |
| 197  | 'رمتی ۱۸۹۲ء     | ı rr    | IAY  |   | ۱۲ ارنومبر ۱۸۹۳ء | 10      |
| 197  | 'رجون ۱۸۹۲ء     | 1       | IAY  | * | ۷ردشمبر ۱۸۹۴ء    | 17      |
| 19∠  | 2ارجون ۱۸۹۲ء    | . mr    | ۱۸۷  |   | ۵رجنوری ۱۸۹۵ء    | 14      |

| صفحہ        | ریخ تخریر   | ť               | نمبرشار | مفحه | 9        | رچ تجریہ | t                    | نمبرشار |
|-------------|-------------|-----------------|---------|------|----------|----------|----------------------|---------|
| ۲۱۱         | ۱۸۹۹ء       | <i>ےر</i> جنوری | ۵۷      | 19.  | <u> </u> | ۱۸۹۶     | ۲۸رجون ۱             | ra      |
| 717         | ۱۸۹۹ء       | ۵رفروری         | ۵۸      | 19.  | ۸        | ۲۹۸۱ء    | ۵رجولائی             | ٣٦      |
| 711         |             | بلاتاريخ        | ۵٩      | 19.  | ۸        | ۲۹۸۱ء    | <u> </u>             | ٣٧      |
| ۲۱۳         |             | بلاتاريخ        | ٧٠      | 19   | 9        | ۲۹۸۱ء    | ٢١ر جولائی           | ۳۸      |
| ۲۱۲         | ۱۸۹۹ء       | اارفروري        | 71      | 19   | 9        | ۲۹۸۱ء    | ۱۲۱۶ گست             | ٣٩      |
| 710         |             | بلاتاريخ        | 77      | ۲٠   | •        | ۲۹۸۱ء    | ۵رستمبر              | ۴٠,     |
| 710         | ۱۸۹۹ء       | ۲۸ رفر وری      | 71      | ۲۰   | 1        | ۲۹۸۱ء    | ۸رستمبر              | ۲۱      |
| 717         | ۱۸۹۹ء       | سرمارچ          | 72      | ۲۰   | 1        | ۲۹۸۱ء    | ۵اردسمبر             | ۴۲      |
| 717         | ۱۸۹۹ء       | ۱۸رمارچ         | 70      | ۲٠   | ٢        |          | بلاتاريخ             | ۳۳      |
| ۲۱∠         | ۱۸۹۹ء       | ےراپر مل        | 7       | 14   | ٣        |          | بلاتاريخ             | 44      |
| MA          | ۱۸۹۹ء       | کیم<br>کیم      | 74      | 7+   | ۴        | ۱۸۹۷ء    | ۲رجنوری              | ra      |
| MA          | ۱۸۹۹ء       | ٢٢رجون          | ۸۲      | 7+   | ۴        | ۱۸۹۷ء    | ےر <sup>م</sup> ئی   | ۲٦      |
| 774         | ۱۸۹۹ء       | ٨رجولائی        | 79      | 70   | ۵        | ۷۹۸۱ء    | سارجون               | ٣٧      |
| <b>۲۲</b> + | ۱۸۹۹ء       | ٣ ارجولائی      | ۷٠      | ۲٠   | ۵        | ۱۸۹۷ء    | ورجولائي             | ۴۸      |
| 771         | ۱۸۹۹ء       | ۸راگست          | 41      | ۲٠   | 4        | ۱۸۹۷ء    | ۷/اگست               | ۴٩      |
| 777         | ** 19ء      | ۵ار فروری       | ۷٢      | ۲٠,  | <u> </u> |          | بلاتاريخ             | ۵٠      |
| 777         | <b>۱۹۰۰</b> | ۲۲رمارچ         | ۷۳      | ۲٠,  | <u> </u> | ۸۹۸اء    | ۲۲رجولا ئی           | ۵۱      |
| 227         |             | بلاتاريخ        | ۷٣      | ۲٠.  | ۸        | ۸۹۸اء    | ۲۲ رجولائی           | ۵۲      |
| ۲۲۵         | ++19ء       | ۵رجون           | ۷۵      | ۲٠.  | ۸        | ۸۹۸اء    | مكم اكتوبر           | ۵۳      |
| ۲۲۵         | ++19ء       | ۷رجولائی        | ۷۲      | ۲۰   | 9        | ۱۸۹۸ء    | ۱۲۰۰۷ کتوبر          | ۵٣      |
| 777         | ++19ء       | ۲۲؍جولائی       | 44      | ۲۱   | •        | ۱۸۹۸ء    | <sup>مه</sup> رنومبر | ۵۵      |
| 777         | <b>۱۹۰۰</b> | 73رجولائی       | ۷۸      | ۲۱   | •        | ۸۹۸ء     | ٩١ردسمبر             | ۲۵      |

| 7.          |   |                |         |             |   |                         |         |
|-------------|---|----------------|---------|-------------|---|-------------------------|---------|
| صفحه        |   | تاريخ تجرير    | نمبرشار | صفحه        |   | تاریخ تجریر             | نمبرشار |
| ۲۲۰         |   | بلاتاريخ       | 1++     | <b>۲۲</b> ∠ |   | ۲۲ را کتوبر ۱۹۰۰ء       | ۷٩      |
| ۱۳۱         |   | بلاتاريخ       | 1+1     | 111         |   | بلاتاريخ                | ۸٠      |
| ١٣١         |   | ۲۳رجنوری ۱۹۰۲ء | 1+1     | 777         |   | اارمارچ ۱۹۰۱ء           | ۸۱      |
| 222         |   | سرمارچ ۲۰۹۱ء   | 1+1"    | 779         |   | ۵ارمارچ ۱۰۹۱ء           | ۸۲      |
| 277         |   | ۲۲منگ ۲۰۹۱ء    | 1+12    | 144         |   | <i>ارجو</i> ن ۱۰۹۱ء     | ۸۳      |
| ۲۳۳         |   | ۱۹۰۲ جون ۲۰۹۱ء | 1+0     | 174         |   | بلاتاريخ                | ۸۴      |
| ۲۳۲         |   | ۱۹۰۲ گست ۱۹۰۲ء | 1+7     | 271         |   | ۸رجولائی ۱۹۰۱ء          | ۸۵      |
| ۲۳۲         |   | ۸رختمبر ۲۰۹۱ء  | 1+4     | 271         |   | بلاتاريخ                | ٨٦      |
| ۲۳۵         |   | ۷راکتوبر ۲۰۹۱ء | 1+1     | ۲۳۲         |   | بلاتاريخ                | ۸۷      |
| ۲۳۵         |   | بلاتاريخ       | 1+9     | ۲۳۲         |   | ۱۸/اگست ۱۹۰۱ءروز یکشنبه | ۸۸      |
| ٢٣٦         |   | بلاتاريخ       | 11+     | ۲۳۳         |   | ۲۱رستمبر ۱۹۰۱ء          | ۸٩      |
| <b>۲</b> ۳۷ |   | بلاتاريخ       | 111     | ۲۳۴         |   | بلاتاريخ                | 9+      |
| <b>۲</b> ۳∠ |   | بلاتاريخ       | 111     | rra         |   | ١٩٠٢جولائي ١٩٠٢ء        | 91      |
| ۲۳۸         |   | بلاتاريخ       | 111"    | ۲۳٦         |   | ا۳۷راگست ۱۹۰۲ء          | 95      |
| 449         |   | ۱۸رجنوری ۱۹۰۸ء | ۱۱۴     | <b>۲</b> ۳∠ |   | ۲۸رستمبر ۱۹۰۲ء          | 911     |
| 449         |   | ۵اربارچ ۸۰۹۱ء  | 110     | <b>۲</b> ۳∠ |   | ۸رمارچ ۳۰۹ء             | ٩٣      |
| 10+         |   | ۳۰رارپیل ۱۹۰۸ء | III     | ۲۳۸         | * | <i>کارجو</i> ن ۳۰۹ء     | 90      |
| 121         |   | ۱۹۰۸ء کارمئی   | 114     | ۲۳۸         | * | ۳۰ رستمبر ۱۹۰۴ء         | 97      |
| rar         | * | ۱۹۰۸ء کی       | 11A     | 229         | * | ۹رجون ۵۰۹ء              | ٩٧      |
| ram         |   | بلاتاريخ       | 119     | 229         |   | ۲۵رجولائی ۵۰۹ء          | 91      |
| ram         |   | بلاتاريخ       | 17+     | 14          | * | ۲اردسمبر ۴۰۹ء           | 99      |

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مشفقى عزيزي محجى خليفه رشيدالدين صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

ا دو بیمرسلد آپ کی پہنچ گئیں۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ دومر تبہ سفید دوائی آنھوں میں لگائی گئی۔ بہت فائدہ ہاور چیر جوآنکھ میں آتے تھے موقوف ہوگئے ہیں اور صورت آنکھ کی صحت کی طرف بدلی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ القدیریہ دوائی بہت فائدہ کرے گی۔ ابھی تک آنکھیں کوئی شروع نہیں کیں۔ مگر لڑکا سبز پارچنہیں باندھتا۔ جب باندھا جاتا ہے تو اُتار دیتا ہے۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام۔ بخد مت اخویم مجی میاں عبد الحکیم خان صاحب السلام علیم۔ زیادہ خیریت ہے۔ کہ السلام علیم والسلام علیم میاں عبد الحکیم خان صاحب السلام علیم میاں موری ۱۸۹۲ء

غلام احمرعفي اللدعنه

### مكتوب نمبرا "

محتىءزيزي اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی خدمت میں عبداللدروانہ ہوتا ہے۔آ دمی غریب طبع اور عاجز ہے۔آپ اپنی مہر بانی کے ساید کے نیچ اس کو جگہ دیں۔ بہت بیار رہا۔ اس لئے پہلے نہیں جاسکا۔

10 دسمبر ۱۸۹۲ء روز جمعہ والسلام

غلام احمراز قاديان ضلع گور داسپور

#### مكتؤب نمبرسا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ عزيزي مجتى اخويم خليفه رشيد الدين صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کواورعزیز میاں عبدالحکیم خان صاحب کوجلسہ پرآنے کی فرصت دے۔اور میں بھی مشاق ہوں کہ آپ دونوں عزیز ضرورتشریف لا ویں۔زیادہ خیریت ہے۔ ﷺ

والسلام

۱۸ردسمبر۹۲ ۱۸ء

خاكسار

غلام احمه

از قا دیان ضلع گور داسپور

لا ہورمیڈیکل کالج۔ بخدمت اخویم عزیزی خلیفہ رشید الدین صاحب طالب علم

مكتؤب نمبرهم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عزيزي محجى اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

دوامرسله آپ کی مجھ کو پہنچ گئی۔ اللّٰہ جلّ شانه' آپ کو بہت بہت اَجر بَخْتے۔ آمین ثم آمین۔ بخدمت اخو یم میاں عبد الحکیم خان صاحب السلام علیم۔ لمل ملکم

غلام احمر ازقاديان

٩ رجنوري٩٣ ء

بمقام لا ہورمیڈیکل کالج ۔ بخدمت اخویم عزیزی خلیفہ رشیدالدین صاحب طالب علم

کم جلد۲۲ نمبر۱۰۱۱ مور نه ۲۸ ر مارچ ۱۹۳۹ و صفحه ۴۰



نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجتى مخلصى عزيزى اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا محبت نامه اور تخه لکھنؤ جوآم نہایت عمدہ اور شیریں تھے پہنچا۔ تمام گھر میں اور جماعت میں تقسیم کئے گئے اور ہرایک ان کو کھا کر بہت خوش ہوا۔ جَوزَ اکُٹُم اللّٰهُ خَیرَ الْجَوزَ اعِد کہا ان کو کھا کر بہت خوش ہوا۔ جَوزَ اکُٹُم اللّٰهُ خَیرَ الْجَوزَ اعِد کہا ہے تھیا م لکھنؤ میں ہمارے دوستوں میں سے کوئی نہ تھا اس لئے خط نہ کھا۔ امید کہ اب آپ کے قیام سے تحریکات شروع ہوجا کیں گی۔ ہمیشہ اپنی خیریت وعافیت سے مطلع ومسرور الوقت فرماتے رہیں۔ اخویم محمد یوسف خان صاحب کو السلام علیم پہنچ ۔ خدا تعالیٰ آپ کی رفاقت میں ان کی بین ان کی بین ان کی بین کے دور کرے۔

نوٹ: یہ خط۳۹ ۱۸ء کا ہے جبکہ حضرت والدصاحب مرحوم مغفور تعلیم سے فارغ ہوکر لکھنؤ میں متعین ہوگئے تھے۔اس خط پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے دستخط محفوظ نہیں رہے۔ ﷺ

خاكسارخليفه صلاح الدين

# مکتوب نمبر۲ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مُحِيَّعُزيزي اخويم وُ اكْرُ خليفهُ رشيد الدين صاحب سلمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا آپ كِآم تخفه شيري مجھ کو پہنچ گئے۔ بَا قَیْ سب طرح سے خیریت ہے میری حالت طبیعت بہ نسبت سابق اچھی ہے۔ امید کہ تبدیلی کے وقت مطلع فرماویں۔

والسلام

خاكسار

مرزا غلام احمر عفى عنه

ازقاديان

# مکتوب نمبر ک

بِسُمِ اللَّهِ

عزيزى مخلصى خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم

عبداللہ ہے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ آ دمی غریب اور نیک چلن ہے۔ مناسب ہے کہاپنے وعدہ کےموافق اس کواپنے پاس طلب کرلیں ۔ باقی خیریت ہے۔

۱۸۱۷ گست ۱۸۹۳ء

غلام احمه

ازقاديان

# مکتوب نمبر۸®

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزیزیا خویم خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

پانچ روپیہ پہنچ گئے۔ باعث بیاری جواب نہیں لکھ سکا۔ امید کہ ہمیشہ خیر وعافیت سے مطلع فرماتے رہیں۔ فرماتے رہیں۔ خاکسار

غا کسار

غلام احمه

## مکتوب نمبره 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِیّعزيز ی اخويم خليفه رشيد الدين صاحب

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

مبلغ بنی صرر رو پیرمرسله آپ کے پہنی گئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَالُجَزَاءِ۔ امید که ہمیشه اپنے حالات خبریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں۔ چندرسالے چپپ رہے ہیں۔ امید که ایک ہفتہ تک چپپ جائیں گے۔ باقی خبریت ہے۔ ایک ہفتہ تک حبیب جائیں گے۔ باقی خبریت ہے۔ خاکسار

غلام احمر ازقاديان

الراقم خاكسار غلام احمر از قادیان

# مکتوب نمبر ۱ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ عزیزی مجیّ اخویم خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

یہ عاجز ایک ہفتہ سے فیروز پور چھاؤنی میں ہے۔ چھ سات روز کے بعد قادیان میں جاؤں گا۔میاں محمد یوسف ابھی میرے پاس نہیں آئے۔غالباً قادیان میں گئے ہوں گے۔

والسلام

۲۸ رنومبر ۱۸۹۳ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان

حامه على السلام عليكم ورحمة الله از محرسعيد السلام عليكم

مكتؤب نمبراا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محجی مخلصی عزیزی و اکثر خلیفه رشیدالدین صاحب سلّم اللّه تعالیٰ السلام علیم ورحمة اللّه و بر کانته

یہ عاجز علیل رہا ہے اس کئے خطنہیں لکھ سکا۔اب بھی کسی قدر علالت طبع باقی ہے۔غلبہ ریزش اور کھانسی ہے۔آپ کا ہدیہ مرسلہ پارچات یعنی سیاہ چوغہ، ابرہ لحاف، کھیس ہے۔ پہنچ گیا۔جَزَاکُمُ اللَّهُ خَیْرًا۔

یک یک کیک ایک اور تکلیف دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ قادیان میں آپ نے کونین کی گولیاں بنادی تھیں اور وہ سخت اورمضبوط گولیاں تھیں ۔ بآسانی ثابت ہی حلق کے پنچے اتر جاتی تھیں ۔اب وہ گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔اورنرم گولی سے تلخی حلق میں پھیل جاتی ہے اور کوئی الیی سخت گولیاں نہیں بنا سکتا۔اس لئے مکلّف ہوں کہ ایک عُمر رویبیری کونین کی گولیاں مگر تین درجہ کی ایک میرے کھانے کے لائق اورا یک محمود کے کھانے کے لائق اورا یک بہت جیموٹی ہوں جن کوایک بچہ جیرسات ماہ کا کھا سکتا ہو۔ کیونکہ بشیر کوبھی بخار آتا ہے۔اگر گولیاں آویں توایک ایک گولی اس کوبھی دے دیا کروں گا۔ فقط اور ہمیشہاینے حالات خیریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں۔ باقی خیریت ہے۔ 🖈 والسلام ۲۲ روسمبر ۱۸۹۳ء

خاكسار

غلام احمه ازقادیان

یہ یا در ہے کہ گولیاں سخت ہوں اور تین درجہ کی ہوں ۔

### مكتو بتمبراا فخ

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مجيّم خلصي اخويم ڈاکٹر خليفه رشيد احمد صاحب سلمهٔ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کی ڈاک میں گولیاں کونین کی پینچی ۔خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے ۔ گولیاں نہایت عمدہ ہیں اور نہایت محبت اورا خلاص سے بنائی گئی ہیں۔

امید که ہمیشہا بنی خیروعافیت سےمطمئن فر ماتے رہیں ۔زیادہ خیریت ہے۔

والسلام اس ردسمبر۱۸۹۳ء

ما کسار

غلام احمه از قادیان ضلع گور داسپور

🛠 الحکم جلد ۲۲ نمبر ۱۵ تا ۱۸ مور نه ۲۸ رمئی و ۷رجون ۱۹۳۹ء صفح ۲۴ ل. پورانا م رشیدالدین ہے ( ناشر )

# مكتؤب نمبرساا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِيّ اخويم خليفه صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نامہ پہنچا۔ باعث خوشی ہوا۔ اس جگہ بفضل تعالی سب خیریت ہے۔ مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور آپ یا د آتے رہتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی آپ کو دنیا و دین کے مکر وہات سے بچا کر آپ کی الٰہی مدد کرے۔ امید کہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فر ماتے رہیں گے۔ چار ہزار کے اشتہار کے بعد پھرکوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ کھلے والسلام

# مکتوب نمبر ۱۳

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

محجیّعزیزی اخویم خلیفه رشیدالدین صاحب

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

مبلغ پنج رو پیدمرسلد آپ کے اس عاجز کے لئے اور دس عظیم رو پیدعرب صاحب کے پہنچ گئے۔ جَنزَائے کُم اللّٰلَهُ خَیْرًا ۔گولیاں کونین کی ضرورارسال فرماویں اور محمود کے گلے میں گلٹیاں نکل آئی ہیں لیکن کوئی زخم یا در نہیں ہے اس کی دوابھی ارسال فرماویں۔

والسلام

٢ رجولا ئي ٩ ٩ ١٨ء

خاكسار

غلام احرعفي عنه

# مکتوب نمبر۵ا 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزيزیاخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کامحبت نامہ پہنچ کرتسلی اور راحت حاصل ہوئی۔ جلسہ ۲۷ ردتمبر ۹۴ء کے (لئے) بفضلہ تعالیٰ تیار ہیں اور بخدمت اخویم میاں عبدالحکیم خان صاحب السلام علیم ۔ باقی سب خیریت ہے۔ ۱۸۹۷ء میار نومبر ۹۴۷ء خاکسار خاکسار غلام احمد غلام احمد از قادیان ضلع گور دا سپور

# مکتوب نمبر۲۱ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزيزی اخويم خليفهصا حبسلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ پانچ مشرر رو پیدمرسلد آپ کے پہنچ گئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ حَیُرًا۔شاید میں نے اس سے پہلے بھی وصولی رو پیدی نسبت لکھا تھا مگر چونکہ بھول گیا اس لئے دوبارہ لکھتا ہوں۔ باقی سبطرح سے خیریت ہے۔

والسلام خا کسار غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه ۷ردسمبر ۹۴ ۱۸ء

# مکتو بنمبر کا 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مح*جیّعزیز* ی اخویم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

مبلغ پانچ مشرر روپیمرسلد آل محب بہنچ گئے۔خدا تعالی آپ کوخوش رکھے اور ہریک آفت سے بچاوے۔ مجھ کو آپ سے دلی محبت ہے اور دلی تعلق ہے اور عا جز دعا سے نہیں غافل ہوا گو ارسال خطوط میں بچھ دریر ہوئی۔ اپنے حالات خیریت آیات سے مجھ کومطلع فرماتے رہیں۔ مرجنوری ۱۸۹۵ء

خاكسار

غلام احرعفى عنه

# مکتو بنمبر ۱۸ 🏶

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُجَىّٰعُزيز ى اخويم سلّمۂ

السلام علیم ورحمة الله و بر کانة مجھے یا دنہیں رہا کہ میں پانچ صمر روپیہ کی رسید پہنچا چکا ہوں یانہیں اس لئے مکر ّریہ کارڈ بطور رسیدروانہ کرتا ہوں کہ پانچ صمر روپیہ بننچ گئے ہیں۔جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ اار مارچ ۱۸۹۵ء

خاكسار

غلام احمد عفى عنه

#### مكتوب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجتىء زيزى اخويم ڈاکٹر خليفه رشيدالدين صاحب سٽمۂ سول سرجن چکراته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د و المجھ کو پُنٹی گئی۔ جَـزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ د و ا کے استعال سے اب بفضلہ تعالیٰ فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس اخلاص اور خدمت کی جزائے خیر بخشے اور ہمیشہ آپ کو کر وہات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے لئے بہت دعا کی گئی اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔ آمین ۔ آپ کے لئے بہت دعا کی گئی اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔ آمین۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام مئی ۱۸۹۵ء خاکسار

مرزاغلام احمر

# مکتوب نمبر۲۰

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيزي اخويم ڈاکٹرخلیفہرشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

اس جگہ بفضلہ تعالی خیریت ہے۔ ۲۳مئی ۱۸۹۵ء کواس عاجز کے گھر میں اس پیشگوئی کے مطابق جو آئھم والے اشتہا رمیں شائع کی گئی تھی۔ ابھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ فَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلٰی مطابق جو آئھم والے اشتہا رمیں شائع کی گئی تھی۔ ابھی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ فالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی ذلِلْکَ۔ باقی یہاں سب خیریت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہریک مکروہ سے بچا کرخوش رکھے۔ آمین۔ ذلِلکَ۔ باقی یہاں سب خیریت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو ہریک مکروہ سے بچا کرخوش رکھے۔ آمین۔ خاکسار

غلام احمه

# مکتوب نمبرا۲ 🕯

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيز ی مجتی اخويم ڈاکڑ خليفه رشيد الدين صاحب سلّمۂ

السلام عليم ورحمة الله وبركانة دوا پین گئی - جَزَاكُمُ اللّهُ خَيْرًا - باقی سب خيريت ہے - والسلام ۲۱رجولائی ۱۸۹۵ء غلام احمد

### مکتو بنمبر۲۲ 🏶

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محجیّ عزیزی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمۂ سول سرجن چکرانہ

آپ کا محبت نامہ پہنچا۔ باعث مسرت ہوا۔ اس جگہ کتاب '' منن الرحمٰن ' بہت سرگر می سے حجب رہی ہے۔ خدا تعالیٰ بخیروعا فیت انجام پہنچاوے۔ میرا حجبوٹالڑ کا نثریف احمہ جواب پیدا ہوا ہے۔ چند ہفتہ سے بیار ہے اب نہا بیت نحیف ہو گیا ہے۔ دست سبز گھاس کے رنگ پر آتے ہیں جیسا کہ درخت کا پیہ سبز ہوتا ہے اور ساتھ پانی سفید آتا ہے اور در دہوکر پاخانہ آتا ہے کچھ بیہوش ساپڑار ہتا ہے اور دُ بلا ہو گیا ہے۔ اور معدہ میں تبخیر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فر ماوے۔ میں نے معمولی طور پر یونانی علاج تو کیا مگر ابھی کچھا فاقہ نہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آوے اور کوئی دوا تجربہ میں آچی ہوتو ارسال فر ماویں مگر جلدار سال فر ماویں۔ باقی سب خیریت ہے۔

والسلام

۲۲رجولائی ۱۸۹۵ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان

# مکتو بنمبر۲۳ 🕯

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محتیّ عزیزی ڈاکٹرخلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کی ڈاک میں آپ کا مبلغ پانچ صرر رو پید مجھ کو پہنچا۔ جَوْ اکْے مُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔ آپ کو خدا تعالیٰ بہت جزائے خبر بخشے ۔ آپ صدق اور وفاسے اپنے اُس وعدہ کو جوا مدا د لِللّٰہ کے لئے کیا تھا ادا کر رہے ہیں اور یہ ایک ایس عمدہ صفت ہے جوا یسے گندے زمانہ میں لاکھوں ، کروڑوں آ دمیوں میں سے کسی کسی فر دبشر میں پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بات اور وعدہ کا پاس جو تچی جواں مردی کی نشانی ہے بہت ہی کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اور بیوی بچوں کی ہدرد یوں یا زینتوں میں ان کے مال خرج ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یک دفعہ اس بے وفا دنیا سے والیس بُلا نے جاتے ہیں۔ دین کی طرف جھکنا آنہیں دلوں کا کا م ہے جن کو آخرت پر سچا ایمان ہوتا ہے۔ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں۔ اور آپ میں رشد اور صلاح کے آثار ایمان ہوتا ہوں۔ اور آپ میں رشد اور صلاح کے آثار یا تا ہوں۔ اور آپ میں رشد اور صلاح کے آثار

ایک مرتبہ میرے دل میں بیے خیال آیا تھا کہ اب میرے بیے چھوٹے تین لڑ کے محمود (ہفت سالہ) بشیر (تین سالہ) شریف (پانچ ماہ) بہتر ہو کہ اگر خد اتعالیٰ چاہے قریب بلوغ ہو کر بشرطیکہ جانبین کی اولا دمیں خداتعالیٰ کے فضل سے خیرو عافیت رہے۔ آپ کی کسی لڑکی سے کوئی لڑکا منسوب ہو۔ بید خیال صرف میرے اس نیک ظن سے پیدا ہوا تھا جو مجھے آپ کے باطنی اخلاص اور محبت پر ہے۔ مگر پھر میں نے بید خیال کیا کہ بیسب امور آپ کے والدصا حب کے اخلاص اور ابھی ان کا ذکر بھی نا مناسب ہے۔ اگر کوئی ایسا موقعہ ہوا کہ آپ کی رائے بھی ان بزرگوں کی مجلس میں سنی جائے تب بشرط خیریت جانبین بیتح کیک ہوسکتی ہے۔ اس شرط سے ان بزرگوں کی مجلس میں سنی جائے تب بشرط خیریت جانبین بیتح کیک ہوسکتی ہے۔ اس شرط سے

كەموقع بنا ہوا ہو۔كوئى تجويز نە ہوگئ ہواس لئے اس خيال كوابھى قابل ذكر نەسمجھا گيا كەخود بجے بہت کمسن ہیں ۔ابھی بلوغ تک زمانہ پڑا ہے ۔ وہی ہوگا جوخدا تعالیٰ کی طرف سے مقدراور اس کی نظر میں پسندیدہ ہے۔

رسالہ ست بچن ،آرید دھرم ،نورالقرآن ،منن الرحمٰن تیار ہور ہے ہیں ۔بعض ان میں سے تین ہفتہ تک انثاءاللّٰہ شا کع ہو جا کیں گے۔ باقی سب خیریت ہے۔

> والسلام ۴ راگست ۱۸۹۵ء خاكسار

مکنوب نمبر۴۴

نَحُمَدُهُ

غلام احمر

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

عزيزي مجتى اخويم ڈاکٹر خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کی ڈاک سے مبلغ یانچ مہر رویبہ مرسلہ آ ںعزیز مجھ کو پینچ گئے اور پہلے اس سے دوا بَنْ يَكُ لِي إِلَى اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ مرس الرُّكُ شريف احمد كواب بفضله تعالى صحت ہے۔خدا تعالیٰ آپ کوقر ۃ العین حب ذوق بخشے ۔ مجھ کو مفصل معلوم نہیں کہ اس وقت آپ کے اللہ تعالی کے فضل سے کتنے لڑ کے لڑکیاں ہیں اور کیا کیا عمر ہے اور جولڑ کی ہماری ہے اس کی کیا عمر ہے۔

> والسلام خاكسار غلام احمر عفي عنه

۲ راگست ۹۵ ۱۸ء

# مکتوب نمبر۲۵ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزیزیا نویم ڈاکٹرصا حبسلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

خدا تعالیٰ آپ صاحب کے والدصاحب کو جلد شفا بخشے ۔ اِنُشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ ان کی شفا کے لئے کئی د فعہ اور بہت دعا کروں گا۔ مجھے بہت تفکر ہے اور مجھ کو اُن سے محبت ہے ۔ زیادہ تربیہ کہ جبکہ آپ جیسے سعیداور یک رنگ مخلص ان کے خلف رشید ہیں سویہی باعث بے اختیار محبت کا ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رنج ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رنج ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رنج ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رہے ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رہے ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفاء بخشے ۔ جبیبا کہ آپ کوتر د داور رہے ہوا ہے ۔ ویبا ہی ہم کو ہے ۔

## مکتوب نمبر۲۲ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجتىءزيزى اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلمؤ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ پانچ صرر روپیه مرسله آ ن عزیز مجھ کو پہنچ گئے۔خدا تعالی جزائے خیر دنیا و آخرت میں بخشے ۔ آ مین ثم آ مین ۔امید کہ حالات خیریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں گے۔ معلوم نہیں کہ گھر میں آپ کے اب کیسی طبیعت ہے۔اللہ تعالی بہت معلوم نہیں کہ گھر میں آپ کے اب کیسی طبیعت ہے۔اللہ تعالی بہت مبلد شفا بخشے ۔ آ مین ثم آ مین ۔

الرسمبر ۱۸۹۵ء والسلام

والسلام خاکسار غلام احمر

### مکتوب نمبر ۲۷ 🕷

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محبیّ عزیزی ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

یا کچ رو پیدمرسله آل محب بہنچ گئے۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ ''ست بچن'' ابھی حیب رہا ہے۔ شاید بڑے دن تک شائع ہو۔ باقی سب خیریت ہے۔ ۱۸۹۷ء مارد ممبر ۱۸۹۵ء

والسلام خا کسار غلام احمد

#### مکتو بنمبر ۲۸ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجتّى عزيزى ڈاکٹر خلیفەرشیدالدین صاحب سلّمۂ سول سرجن چکراته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اب انشاء الله عنقریب آپ کی خدمت میں ''ست بچن' و'' آریہ دھرم' روانہ ہوگا۔
چونکہ بچوں کے لئے دستوں کے وقت کلوراواین کی ضرورت پڑتی ہے اور جھے بعض وقت دست
آتے ہیں تو مفید پڑتی ہے اور لا ہور سے منگوائی تھی خراب نگلی۔ اگر آپ کے پاس ولائتی
ساخت کی بیدوا موجود ہوتو ایک شیشی اس میں سے بھیج دیں۔ بیوبی دواہے جوآپ نے امرتسر
کے مباحثہ لمیں خرید کردی تھی۔ جب جھے دست آتے تھے۔ باقی اس جگہ بفضلہ تعالی سب طرح
سے خیریت ہے۔ بڑے دن پرشایدا کثر احباب آئیں۔

والسلام خاکسار غلام احمر

ازقاديان

لِ مرادآ کھم کے ساتھ' جنگ مقدل' ( ناشر )

۲۳ ردسمبر ۹۵ ۱۸ء

### مکتو بنمبر ۲۹ 🏶

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيزي مجتى اخويم خليفه صاحب سلّمهُ

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ مبلغ پانچ صرر روپیہ مرسلہ آں محبّ مجھ کو بہنچ گئے۔ خدا تعالیٰ آپ کوان اپنی خد مات کی جزائے خیر بخشے ۔ آمین ثم آمین ۔ باقی سب خیریت ہے۔ والسلام مرمار چ ۱۸۹۲ء غلام احمد از قادیان

### مکتوب نمبر، ۱۹ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزیزی ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#### مكتوب نمبراس

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِىّعزيزي رشيدالدين صاحب سلمهُ الله

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

آپ کا کارڈ پہنچا۔ آپ کے ہزرگوار والدصاحب کے واقعہ و فات سے اس عاجز کو بہت افسوس ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّاۤ اِلْکَیٰهِ رَجِعُونَ کُے۔ اللّٰہ جلّ شَائَهُ آپ کو صبر جمیل عطافر مائے اوراپی رحمت اور فضل کے سابیہ میں ہمیشہ رکھے المین ۔ عزیز من اکسی انسان کے والدی و فات کا صدمہ بہت ہڑا ہوتا کے والدی و فات کا صدمہ بہت ہڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کا آپ متولی ہوجاتا ہے۔ مجھ کو یا دہے کہ جب میرے والد صاحب فوت ہونے کو محق تو مجھ کو بھی بہت غم ہوا تھا۔ اور خود خدا تعالی نے مجھ کو وان کی و فات کی خبر سائی تھی ۔ اور جب میں نے خبر یا کرغم کیا تو یہ الہا م ہؤ اتھا۔ اکیڈسَ اللّٰهُ بِکَافِ کی خبر سائی تھی ۔ اور جب میں نے خبر یا کرغم کیا تو یہ الہا م ہؤ اتھا۔ اکیڈسَ اللّٰهُ بِکَافِ عَبْدَهُ کُونِ من اللّٰهِ بِکَافِ مَبْرُ کُونَیْ مُنْہِیں دے گا۔ میں المیدر کھتا ہوں کہ آپ کوخدا تعالی آپ کے بھائیوں سے زیادہ مور دِرحم ہرگز کوئی غم نہیں دے گا۔ میں المیدر کھتا ہوں کہ آپ کوخدا تعالی آپ کے بھائیوں سے زیادہ مور دِرحم اور فضل کرے گا۔ باپ کے فوت ہونے سے ایک نیا عالم شروع ہوتا ہے اور دنیا برتی ہے۔ پس خدا تعالی اللہ بیت کے لئے اپنے فضل اور دحمت کے سہارے سے کرے۔ المین شم المین . ہم

والسلام خاکسار غلام احمر از قادیان ۳ رمئی ۱۸۹۲ء

ل البقرة: ۱۵۷ - ت الزمو: ۳۷ الفضل نمبر و ۱۵ جلد ۳۸ مورند کیم اگست ۲۸ عصفی ۳

#### مکتوب تمبر ۲۳ 🏶

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محجیّعزیزی اخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی طرف سے بذریعہ منی آرڈریانچ صرر روپیہایک دفعہ اور مبلغ پندرہ روپے ایک دفعہ کل بیں منکہ رویے بہن گئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْمَجَزَاءِ۔ باقی ہرطرح سے خیریت ہے۔ ۲رمئی ۱۸۹۷ء

والسلام خاكسار غلام احمه ازقاديان

## كَنُو بِمُبِرِسُوسٍ اللهِ

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

محتىءزيزى اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ بیما جز بفضلہ تعالیٰ خیرو عافیت سے ہے۔خدا تعالیٰ آپ کوخیروعافیت سے رکھے اور ہریک مراد میں کا میاب کرے۔ (آمین)

آپ نے سن لیا ہوگا کہ عبدالحکیم خان صاحب کے والدصاحب آج انتقال کر گئے۔ والسلام ۲رجون۲۹۸۱ء

خاكسار

غلام احمر عفي عنه

### مکتوب نمبره ۱۳ 📽

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ محِيّ اخويم خليفه رشيد الدين صاحب سمِّ عسول سرجن چكراته

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

میرالڑکا شریف دس عظیم باراں پیلے روز سے بعارضہ پیچین خونی سخت بیار ہے دست سبر
رنگ آتا ہے اور خون بھی آتا ہے نہایت دُبلا اور کمزور ہوگیا ہے۔ اگر اس عمر کے لئے جوایک برس
کی عمر ہے ۔ کوئی نسخہ مجرب ہوتو آپ وُ ہ دوا ضرور بھیج دیں کیونکہ کثر سے خون سے لڑکا بہت کمزور
اور خطرناک حالت میں ہے خدا تعالیٰ فضل کرے۔ بہت ہی تذبیریں کی گئیں مگرخون بند نہیں ہوا۔
آپ جہال تک جلد ممکن ہوکوئی دوااس حالت کے لائق ارسال فرمانویں۔ والسلام
عار جون ۱۸۹۲ء

#### مکتو بنمبره۳۵

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيز ي اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا کارڈ پہنچا۔اب اِنُشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیُو آپ کے لئے دعاشروع کروں گا۔خدا تعالیٰ کسی مقام حسب المراد میں آپ کی تبدیلی کردیوے۔آ مین ثم آ مین ۔امید کدا پنے حالات خیریت آیات سے ہمیشہ آپ مطلع فرماتے رہیں۔میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ اللہ جلّ شانۂ دین و دنیا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر یک رنج اور بلاسے بچاوے۔آ مین ۔ باقی خیریت ہے۔ دین و دنیا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر یک رنج اور بلاسے بچاوے۔آ مین ۔ باقی خیریت ہے۔ دین دونیا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر کئے دین کے دین دونیا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر کے دین دینا میں کہ کے دین دونیا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر کئے دین دینا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر کئے دین دینا میں کر دینا میں آپ کے ساتھ ہواور ہر کئے دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کی دینا ہوں کہ کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کے دینا ہوں کہ دینا ہوں کے دینا ہوں کہ دینا ہوں کی دینا ہوں کہ دینا ہوں کا میں کہ دینا ہوں کا مینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کے دینا ہوں کر دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ دینا ہوں کہ میں کہ دینا ہوں کر دینا ہوں کہ دینا ہوں کی کر دینا ہوں کہ دینا ہوں کر دینا ہوں کے دینا ہوں کی کر دینا ہوں کے دینا ہوں کر دینا ہوں کہ دینا ہوں کر دینا ہوں کر

غا کسار زرد ده سرزین

غلام احمه ازقادیان

## مکتوب نمبر ۲ سا®

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ مُحِنَّ اخويم ولا كرِّخليفه رشيد الدين صاحب سلمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی دوا پہنچ گئی تھی اوراستعال کرائی گئی اب بفضلہ تعالیٰ پیچین خونی ہے آ رام ہے۔
بشر کو تبلی کی بھی بہت شکایت ہے ۔ محمود کو بھی تبلی ہو گئی ہے اور خناز ریکھی ۔ جس سے بہت دُ بلا ہو
گیا ہے ۔ بھی بھی تپ بھی ہوجا تا ہے آپ کوئی مجرب نسخہ تلی اور خناز ریکا ضرورارسال کریں ۔
گیا ہے ۔ بھی بھی تپ بھی ہوجا تا ہے آپ کوئی مجرب نسخہ تلی اور خناز ریکا ضرورارسال کریں ۔

8رجولائی ۱۸۹۸ء ماروں کی ۱۸۹۲ء

مکتوب نمبر ۲۳ 🏶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِيَّعِ رَى وُ اكْمُ خليفه رشيد الدين صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

غلام احمر عفي عنه

غلام احمه

آج کی ڈاک میں آج کل ..... دس عظیم روپے آپ کے پہنچے۔ خدا تعالیٰ آپ کو دارین میں اس محبت اور اخلاص کا اجرعظیم بخشے ۔ آمین ثم آمین ۔ لڑ کے کا نام اگر نہ رکھا گیا ہوتو حفیظ الدین رکھ دیں اورا گرعلیم الدین رکھا گیا ہے تو وہی نام مبارک ہو۔ باقی خیریت ہے۔ ۱۸۹۲ء والسلام

## مکتوب نمبر ۲۸۵۱

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحَىّع رَبِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحَىّع رَبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ الْكَرِيْمِ مُحَىّع رَبِي عَلَيْه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِب للمَ

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كابته

فرزندسعید کے تولّد سے خوشی ہوئی ۔خدا تعالی مبارک اور عمر دراز کرے آمین ثم آمین۔ اگر نام ندر کھا ہواور نہ پہلے اپنے بھائیوں میں ایسانام ہوتو سعیدالدین نام رکھ دیں۔خدا تعالیٰ سعادت اور عمر نصیب کرے ۔ آمین ثم آمین ۔

> خا کسار غلام احمد عفی عنه

۲۱ رجولائی ۲۹ ۱۸ء

# مکتوب نمبروس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مَحِيَّ عَزِيز ى اخويم خليفه رشيد الدين صاحب سلمهُ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

غلام احمر عفي عنه

### مکتوب نمبر۴۴ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحِى عَرْيرَم وَاكْر خليفه رشيدالدين صاحب كوه چكرات ضلع سهار نپور

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركانته

باعث تکلیف دہی ہے ہے کہ اس مہمان خانہ میں دن بدن بہت آمدورفت مہمانوں کی ہوتی جاتی ہے اور پانی کی دفت بہت رہتی ہے۔ایک کنواں تو ہے مگراس میں ہمارے بے دین شرکاء کی شراکت ہے وہ آئے دن فتنہ فساد ہر پاکرتے رہتے ہیں۔اور نیز سقہ کاخرج اس قدر پڑتا ہے کہ اس کی تخواہ سے ایک کنواں لگ سکتا ہے لہذاان دقتوں کے دُورکر نے کے لئے قرینِ مصلحت بین سال کی تخواہ سے ایک کنواں لگ سکتا ہے لہذاان دقتوں کے دُورکر نے کے لئے قرینِ مصلحت معلوم ہوا کہ ایک کنواں لگا یاجاوے۔ سوآج فہرست چندہ مخلص دوستوں کی مرتب کی جس میں آپ کانام بھی داخل ہے۔ اس چندہ سے بیغرض نہیں ہے کہ کوئی دوست فوق الطاقت کچھ دیوے بلکہ جیسا کہ چندوں میں دستور ہوتا ہے جو کچھ بسطیب خاطر میسر آوے وہ بلاتو قف ارسال کرنا جیسا کہ چندوں میں دستور ہوتا ہے جو کچھ بسطیب خاطر میسر آوے وہ بلاتو قف ارسال کرنا چاہئے۔ اور اپنے پر فوق الطاقت کا بو جھ نہ ڈالنا چاہئے کہ اس خیال سے انسان بعض اوقات خود چندہ رو پہوگی۔اگر خدا تعالی چاہے گا۔ تو اس قدر دوستوں کے تمام چندوں سے وصول ہو سے گا۔ واس قدر دوستوں کے تمام چندوں سے وصول ہو سے گا۔ واس قدر دوستوں کے تمام چندوں سے وصول ہو سے گا۔ واس قدر دوستوں کے تمام چندوں سے وصول ہو سے گا۔ واسلام ماحم خاکسار کانام احم

آپ ہمیشہ سے بکمال محبت وصدق دل اعانت اور امداد میں مشغول ہیں۔صرف بہنیت شمول در چندہ دہندگان آپ کا نام کھا گیا ہے گوآپ ۴ ربطور چندہ دے دیں۔ شمول در چندہ دہندگان آپ کا نام کھا گیا ہے گوآپ ۴ ربطور چندہ دے دیں۔ غلام احربقلم خود

# مکتو بنمبرا ۴ 🏶

بِسُمِ اللَّهِ

محتى عزيزى خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نا مہ پہنچا۔ میں اِنُ شَاءَ اللّٰهُ آپ کے کئے میں بہت دُعا کرونگا۔
اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر بے صرف قبولیت میں ایک فائدہ ہوجا تا ہے اور وہ یہ ہے کہ
عَسَی اَنْ تَکْرَهُوْ اَشَیْئاً وَّهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ اَلٰہِ المید کہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع
فرماتے رہیں۔اگر آخری دنوں میں ایک مرتبہ پھرملا قات ہوتو بہتر ہے۔

٨ر تمبر ١٨٩٦ء

خاكسار

غلام احرعفى عنه

#### مکتوب نمبر۲۴

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محجیّعزیزی اخویم خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

آپ کا عنایت نامه پنجپا۔ خدا تعالی آپ کے تمام ......... مین ۔ میں اکثر دنوں میں بہت بیار رہا بلکہ ایک د فعہ تو ایس خوفناک بیاری تھی کہ زندگی کا خاتمہ معلوم ہوتا تھا۔اب طبیعت روبصحت ہے صرف منه بِکا ہوا ہے اس بیاری کی وجہ سے اب تک وہ مضمون جوجلسہ مذاہب میں پڑھا جائے گانہیں طیار ہوا۔

ا۔ پہلاسوال شروع کیا۔ آج پندرہ تاریخ دسمبر ہے شاید بیسوال تین دن تک ختم ہو۔

طبیعت بہت کمزور ہوگئ ہے۔خدا تعالی حافظ ہو۔امید کہ آپ ایک ہفتہ تک واپس آئیں گے۔ شاید بیخط آپ کولکھنؤ میں ملے یا جمبئی۔زیادہ خیریت ہے۔

> والسلام خا کسار غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

> > مکتوب نمبر ۱۲۸ 🏶

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَحِىّعزيزى اخويم سلَّمهُ

۱۵ردسمبر ۱۸۹۲ء

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نا مدلا۔ بدریا فت خیروعا فیت خوشی ہوئی۔اَلْہِ عَلٰی ذَالِلَهِ عَلٰی ذَالِتَ۔میری بیے بیاری دراصل دل کی معلوم ہوتی ہے کہ یکد فعہ دوران خون کی حرکت کم ہوجاتی ہے۔اور نیز دل کی حرکت کم ہوجاتی ہے اور شخد اہونا دل کا شروع ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہاتھ پیر برف کی طرح ہو جاتے ہیں۔ د ماغ میں غشی لانے والی لہریں محسوس ہوتی ہیں۔ میں خیال نہیں کرتا کہ بیہ بیاری کا فور کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ جس کا فور کو میں استعال کرتا ہوں اس میں عزم ملا ہوا ہوتا ہے۔ جو دل کا مقوی ہے اور ساتھ ہی مشک بھی استعال کرتا ہوں۔ بیہ مثل میں مشک بھی استعال کرتا ہوں اس میں عزم ملا ہوا ہوتا ہوں۔ بیہ مثمام چیزیں مقوی دل ہیں بلکہ یہ بیاری عرصہ میں ہرس سے لاحق ہے۔ کمز وری اور ضعف سے یا میں اور بیاری سے بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ آج تک میں نے پچیش کروز سے رکھے۔ بہت ہی کم غذا کھائی۔ دن میں شاید اس قدر افران تھی بہی عالت غذا کھائی۔ دن میں شاید اس لئے اس بیاری نے جلد جلد دورہ شروع کیا۔ اب بھی بہی عالت ہے۔ آج نا چار ہوکر ۲۱ تا ریخ رمضان کو میں نے روز ہنیں رکھا۔ یوں گھبرا ہٹ کچھ بھی نہیں۔ میں عید صاحب ہے۔ آج نا چار ہوکر ۲۱ تا ریخ رمضان کو میں نے روز ہنیں رکھا۔ یوں گھبرا ہٹ بچھ بھی نہیں۔ میری زندگی تو محض خدا کے فضل سے ہے۔ میرے دونوں جسے بدن کے بیار ہیں۔ دن میں میری زندگی تو محض خدا کے فضل سے ہے۔ میرے دونوں جسے بدن کے بیار ہیں۔ دن میں

پندرہ پندرہ مرتبہ اور بھی چالین چالین دفعہ پیشاب آتا ہے۔ سخت ضعف ہوجاتا ہے۔ یہ پندرہ پندرہ مرتبہ اور بھی چالین دفعہ بیشاب آتا ہے۔ سخت ضعف ہوجاتا ہے۔ یہ پنچ کے دھڑ کی حالت ہے۔ اور اوپر کے حصہ میں دل جواشرف الاعضاء ہے بیار ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہی دو جا دریں زر درنگ ہیں جو سے مود کی ذاتی نشانی ہے انہیں دو چا دروں کی وجہ سے ضرور تھا کہ سے کا ہاتھ دنیا میں اتر نے کے وقت دو فرشتوں کے کا ندھوں پر رکھا ہوتا۔ تا آپ ہر دو بیاریوں میں محض خدا کا فضل علاج کرتا رہے۔ باقی خیریت ہے۔

والسلام خا کسار مرزاغلام احر عفی عنه

## مکتوبات نمبر۴۲۴

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

عزيزى اخويم ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کے مبلغ بچیس مظلم روپے مرسلہ مجھ کو پہنچ گئے تھے۔اللہ تعالی بہت بہت جزائے خیر آپ کوعطا فر ماوے۔ میں کل سے بہت بیار ہوں یکد فعہ بدن سر د ہوجا تا ہے۔سر د پسینہ بکثرت آتا ہے۔ نبض کم ہوجاتی ہے۔ طبیعت غشی کے قریب ہوتی ہے۔امید کہ اللہ تعالیٰ فضل اور رحم فر ماوے۔اس وفت بھی طبیعت اچھی نہیں۔

والسلام خاکسار مرزاغلام احم<sup>عف</sup>ی عنه از قادیان

### مکتوب نمبره۴ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيزِي مُجِيّ اخويم ڈا کٹرخلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کل کی ڈاک میں مبلغ پانچ صمر روپے مرسله آپ کے مجھ کو پہنچے۔ جَسزَ اکْحُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْہِ جَوْرَاءِ ۔ جَسزَ اکْحُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْہِ جَزَاءِ ۔ ضمیمه انجام آتھم حجیب رہا ہے۔ بعد حجیب جانے کے آپ کی خدمت میں جھیج دیا جائے گا۔ ابھی مضمون جلسہ مذا ہبنہیں جھیا۔ جب چھپے گاروانہ کروں گا۔

مولوی غلام دسکیرنے مجھ کومباہلہ کے لئے بُلا یا ہے۔غالبًا عنقریب مجھے لا ہور جانا پڑے گا۔ باقی خیریت ہے۔

خاكسار

۲رجنوری ۱۸۹۷ء

غلام احمد عفى عنه

#### مکتوب نمبر۲۴

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مجتى عزيزى خليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

یا پخ روپے مرسلہ آ ں محبّ مجھکو پہنچ گئے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ۔ باقی بفضلہ تعالیٰ ہرطرح سے خیریت ہے۔

والسلام

ےرمئی ۱۸۹۷ء

خاكسار

مرزاغلام احمد

ازقاديان

#### مکتو بنمبر یه 🏶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَحِيّ اخويم و اكرُّ خليفه رشيد الدين صاحب سول سرجن چکرانه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میرا چھوٹالڑکا جس کی عمر دو برس کی ہے اس کو بڑی شدت سے تلی ہوگئی ہے۔اور بہت بڑھ گئ ہے اور پیٹ بڑا ہوگیا ہے اور بہت پھیل گیا ہے اور تین ماہ سے ہے۔ آپ براہ مہر بانی بہت عمدہ دوا جولگانے کی ہواور نیز کھلانے کی ہو ہفتہ عشرہ کی خوراک اوسطاً ضرور بھیج دیں۔ والسلام سار جون ۹۷ء

غلام احرعفى عنه

باقی سب خیریت ہے۔آج لڑ کے کوتپ ہو گیا ہے اس کا لحاظ رکھیں۔

#### مکتوب نمبر ۴۸

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ مُحَى عَرْيز ى اخويم و الرَّحليف رشيد الدين صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كانته

پانچ رو پے مرسلد آپ کے مجھ کو پہنچ ۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بخشے کہ آپ اپنے وعدہ کو محض لِلْدسنت صادقہ کے ساتھ پورا کررہے ہیں۔ اور اس قحط الرجال میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے مواعید کو پورا کرنے والے ہوں۔ آج کل مخالفین کا زور حدسے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لا ہور تو آج کل گویا آتش کدہ ہے۔ ہرروز نئے نئے فتنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مجھ معلوم نہیں کہ رسالہ 'سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب' آپ کے پاس پہنچا ہے یا نہیں۔ اور رسالہ 'سراج منیز' اور 'ججۃ اللہ' اور 'استفتاء' اور چودھویں صدی کے اخبار کا جوابی اشتہار آپ کو پہنچا ہو تو

مطلع فرماویں۔تا آپ کوبھیج دیا جاوے۔زیادہ خیریت ہے۔ ☆ خاکسار 9رجولائی ۱۸۹۷ء

مرزاغلام احدعفى عنه

کیا آپ کی نینی تال کی بدلی ہوگئ ہے یانہیں اگر ہوگئ ہے تومفصل پیۃ ارسال فرماویں تا آئندہ اُس پیۃ پرخط لکھا کروں ۔ بالفعل چکراتہ میں ہی پیخط بھیجتا ہوں ۔

## مکتوب نمبر ۹۷ 🕷

بیمکتوب اس وقت کا ہے۔ جب کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے نام ڈاکٹر ہنری مارٹن کے دعویٰ کرنے پرامرتسر کے مجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا۔ جس کی اطلاع پرائیویٹ طور پر حضورا نورکوقبل از وفت مل گئی تھی۔ جو بعد میں منسوخ ہوگیا۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ محِيّ اخويم وْ اكْرُ خليفه رشيد الدين صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تازہ خبر میہ ہے کہ ایک مفسد کڈ اب نے صاحب ڈپٹی کمشنر امرتسر کے پاس میہ جھوٹی مخبری کی ہے۔ کہ گویا میں نے ان کوڈا کٹر ہنری مارٹن کلارک کے لی بھیجا تھا۔ چنانچے اس پرڈا کٹر کے دعویٰ کرنے سے وارنٹ گرفتاری میرے پر جاری ہوا ہے۔ جوآج کے راگست ۱۸۹۷ء داور پھر بحثیت گرفتاری امرتسر کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اطلاعاً تک قادیان میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر بحثیت گرفتاری امرتسر کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اطلاعاً کھا گیا۔ آپ مجی خواجہ کمال الدین اور عزیزی اسلمیل کو بھی اطلاع دے دیں۔ ہملا کے داکست ۱۸۹۷ء خاکسار

مرزاغلام احرعفيءنه

#### مکنو بنمبر ۵ 🅯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّ اخویم خلیفه ڈاکٹررشیدالدین صاحب سلمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

مبلغ پنج صمر رو پیدمرسله آل محب مجھ کو پننج گئے۔ جَوزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ۔
لِلّٰهِ جلّ شانه' اس محبت اورا خلاص کے جو محض ِ للّٰه آپ سے ظہور میں آرہی ہے۔ دارین میں بہت بہت جزاء بخشے۔ مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں خدا تعالیٰ سے یہ امیدر کھتا ہوں میں بہت بہت جزاء بخشے۔ مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں خدا تعالیٰ سے یہ امیدر کھتا ہوں کہ آپ کودن بدن اپنی محبت میں ترقیات عطافر ماوے اور دنیا و عاقبت میں حافظ و نا صرر ہے۔ والسلام

م من ا خاکسار ء:

غلام احرعفى عنه

#### مکتو بنمبرا۵ 🕯

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ كَيْمُ اللهِ الرَّحِيمِ مَحَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَحَى عَرْيزى وَ الرَّحْلِفِ الْكَرِيْمِ مَحَى عَرْيزى وَ الرَّحْلِفِ اللهِ ين صاحب للمُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا کارڈ پنجیا۔ میں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْکُویُمُ آپ کے لئے دعا کروں گا۔ مگرآپ نہایت استقامت سے اپنے تئیں رکھیں۔ کم دلی ظاہر نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کافضل ہر جگہ پر در کار ہے۔ مسافرت اور غربت میں دعا اور تضرع سے بہت کام لینا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں کہ سی قدر دوائی طاعون آپ کے لئے روانہ کروں کیونکہ وہ نہ صرف طاعون کے لئے بلکہ اور بہت سے امراض کے لئے مفید ہے۔ غالبًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اس ہفتہ کے اندراندرروانہ کردوں گا۔ آپ روز انہ قریب چاررتی کھالیا کریں اور کسی

قدر دودھ پی لیا کریں۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔اس ملک میں پھرطاعون کے خطرات معلوم ہوتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ رحم فرماوے۔

۲۲ رجولا ئي ۱۸۹۸ء

خاكسار

مرزاغلام احمر

ازقاديان

#### مکتوب نمبر۵۳ 📽

محتى اخويم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

تریا قِ الہی یعنی دوائی طاعون کل کی ڈاک میں آپ کی خدمت میں روانہ ہو چکی ہے۔اب پیاشتہا رروانہ کرتا ہوں ۔

۲۲ رجولائی ۱۸۹۸ء

خاكسار

مرزاغلام احمر

#### مکتوب نمبر۳۵ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مبلغ پچاس ملک رو پیمرسلد آپ کے پہنچ گئے تھے۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔لیکن ابھی تک معلوم نہ ہوا کہ آپ کی عرضی پر کیا تھم آیا۔ امید کہ اپنے حالات خیریت آیات سے ہمیں مطلع فر ما کیں گے۔اب اگر آب وہوا موافق نہیں تو الله تعالیٰ یہ فضل فر ماوے کہ وہاں سے پنجاب میں تبدیلی ہوجاوے۔امید ہے کہ تا دم ملا قات خیریت آیات سے مسرور الوقت

فر ماتے رہیں۔زیادہ خیریت ہے۔ کیم اکتوبر ۱۸۹۸ء

والسلام خاكسار

مرزاغلام احمر

از قا دیان ضلع گور دا سپور

#### مکتوب نمبره ۵

مجىءزيزى اخويم ڈاکٹر خليفه رشيدالدين صاحب سلمهُ الله تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آ سمحب کاعنایت نامه مع مبلغ پچپاس روپیه مجھ کوملا ۔ جَوزَاکُمُ اللّٰهُ خَیرَ الْجَزَاءِ ۔ چونکه اس خط میں بخار آ جانے کا ذکر تھا۔ اس لئے طبیعت متر دّ د ہے۔ امید که دوسرے خط میں اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فرماویں۔ الله تعالی آپ کو بفضل خود خیروعا فیت سے اس جگه سے خلصی عنایت فرماوے ۔ آمین ثم آمین ۔ اس جگه تا دم تحریر ہر طرح سے خیروعا فیت ہے۔ چپار نئی کتا ہیں جھپ رہی ہیں۔ یقین کہ جلد تر جھپ جائیں گی۔ نہایت خوشی کی بات ہے اگر آپ کو حکّام کی طرف سے واپسی کی اجازت آ جائے۔ بہر حال استقامت سے ہرایک کام کرنا چپا ہئے۔ اور خدا تعالی پر بھروسہ رکھنا چیا ہئے۔

جمبئی میں پھرطاعون ترقی کررہی ہے۔اور مدراس کے تین ضلعوں میں بھی شروع ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیاارادہ ہے۔ ہندوجوتثی تو ۹۹ء میں دنیا کا خاتمہ بتاتے ہیں۔ وَ الْعِلْمُ کُلُّهُمُ لِلَّهِ ﷺ
مارا کتوبر ۹۸ء
خاکسار

مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه از قادیان

## مکتوب نمبر۵۵ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُجَىّعُ بِرِ اللهِ الكَارِيْمِ مُجَىّعُ بِرِينَ ما خويمُ وُ اكْرُ خليفه رشيدالدين صاحب للّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج کی ڈاک میں ملغ بچاس مٹھ روپیہ مرسلہ آپ کے مجھ کوئل گئے۔ جَزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔
عجیب اتفاق ہے کہ مجھ کو آج کل اشد ضرورت تھی۔ آج ۴ رنو مبر ۹۸ء میں خواب میں مجھ کو دکھلایا گیا کہ ایک شخص روپیہ بھیجنا ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ اور یقین رکھتا تھا کہ آج مٹھ روپیہ آج ہی ۴ رنومبر ۱۸۹۸ء کو آپ کا پچاس مٹھ روپیہ آج ہی ۴ رنومبر ۱۸۹۸ء کو آپ کا پچاس مٹھ روپیہ آگیا۔ فالْحَدُدُ لِلّٰهِ وَ جَزَا کُمُ اللّٰهُ۔

معلوم ہوتا ہے کہ بیرو پیدیجیجنا درگاہ الہی میں قبول ہے۔ چنا نچہ آج جو جمعہ کا روز ہے میں نے آپ کے لئے درگاہ الہی میں نما زجمعہ میں دعا کی ۔امید کہ اِنْشَاءَ اللّٰهُ کچرکئی دفعہ کروںگا۔ مجھے آپ سے دلی محبت ہے۔اب دل بہت چاہتا ہے کہ آپ نز دیک آجائیں۔ اللّد تعالیٰ اسباب پیدا کرے۔ باقی خیریت ہے۔ مرنومبر ۱۸۹۸ء روز جمعہ

مرزاغلام احمد عفى عنه

### مکتوب نمبر ۲۵ 🏶

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحِيَّ اخويم و الرَّحِيْمِ محِيِّ اخويم و الرَّحِيْم اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامہ پہنچا۔ آپ کے گھر کے لوگوں کے لئے دعا کی گئی۔اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔ آمین ان دنوں میں سرکار کی طرف سے میرے پر بشمولیت محمد حسین ایک فوجداری مقدمہ دائر ہوگیا ہے۔ ایک بیثی ہوگئ ہے۔ اب ۸۵ جنوری ۱۸۹۸ء مقرر ہے۔ آج کل ایسے نازک مقد مات میں بغیر وکلاء کے کام نہیں چلتا۔ اس لئے میں نے تجویز کی ہے کہ اپنے چند خاص اور مخلص دوستوں سے خرچہ وکلاء مقد مہے لئے مدد طلب کی جائے۔ اس لئے ایسے خوفناک وقت میں آپ کو بھی تکلیف دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک خاص مخلص اور دلی اخلاص اور محبت سے معمور ہیں۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔ محبور ہیں۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔ والسلام

والسلام خاکسار مرزاغلام احمر از قادیان

### مکتوب نمبر ۵۵ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محِیّ عزیزی اخویم ڈ اکٹر خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کی ہمدردی نہایت قابل شکر گزاری ہے کہ آپ نے مقدمہ کا حال سن کر مبلغ پچاس منت کی ہمدردی نہایت قابل شکر گزاری ہے کہ آپ نے مقدمہ کا حال سن کر مبلغ پچاس منت دو پے میرے لئے اور نظم مدرسہ کے لئے پہنچ گئے۔ جَنزَا کُمُ اللَّهُ خَیْرًا۔ بوجہ شدت کم فرصتی زیادہ لکھ نہیں سکا۔ تاریخ پیش اارجنوری 99ء ہے بظاہر مقدمہ خطرناک ہے۔ خدا تعالی حافظ ہو۔

والسلام خاکسار مرزاغلام احمر ۷رجنوري ۹۹ ۱۸ء

## مکتوب نمبر ۵۸ 🏶

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَجِيَّ اخْوِيمُ وَالْمُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اب خاص توجہ سے آپ کے لئے وُعاکر تار مول گا کہ اللہ تعالی جلدتر اُس جگہ ہے مخلصی عطا فر ماوے۔اب فو جداری مقدمہ کی تاریخ ۴ ارفروری ۹۹ ۱۸ء ہوگئی ہے۔ دراصل بات پیہ ہے کہ اب تک یہی معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بخیر نہیں۔ جمعہ کی رات مجھے یہ خواب آئی ہے کہ ایک ککڑی یا پھر کو میں نے جناب الہی میں دُعا کر کے بھینس بنا دیا ہے اور پھراس خیال سے کہا یک بڑانشان ظاہر ہوا ہے۔سجدہ میں گرا ہوں اور بلندآ واز سے کہتا ہوں کہ ربّی الاعلی ۔ ربّی الاعلی میرے خیال میں ہے کہ شایداس کی یقبیر ہو کہ ککڑی اور پھرسے مرا د و ہی سخت دل اور منافق طبع حاکم ہواور پھر میری دُ عاسے اُس کا بھینس بن جانا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ ہمارے لئے ایک مفید چیز بن گئی ہے جس کے دودھ کی امید ہے اگر پیہ تاویل درست ہے توامید قوی ہے کہ مقدمہ پلٹا کھا کرنیک صورت پر آ جائے گا اور ہمارے لئے مفید ہو جائے گا اور سجد ہ کی تعبیر بیاکھی ہے کہ دشمن پر فتح ہو۔الہا مات بھی اس کے قریب قریب ہیں اور پیجمی ممکن ہے کہ اس خواب کے ظہور کامحل کوئی اور ہو بہر حال ہمارے لئے بہتر ہے خواہ کسی پیرا یہ میں ہو۔ ہاقی سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام ۵رفر وری۹۹۸ء مرزاغلام احرعفي عنه ازقاديان

### مکتو بنمبر ۹۵ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِيَّعزيز ي اخويم وُ اكْرُخليفه رشيد الدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبركاته

میں خیریت سے ہوں مگرافسوں کہ وہ خض جوآپ کے ساتھ گیا تھا جس کا نام محمد یوسف خان تھا جوا فغان تھا اپنی شقاوت کی وجہ سے عیسائی ہو گیا۔اورامرتسر کے مشن میں مخالفت اسلام میں بہت سرگرم ہے۔اب اس نے اپنانام یوسف خان رکھایا ہے۔

والسلام خا کسار غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

#### مکتوب نمبر ۱۰ 📽

محتىءزيزى اخويم ڈاکٹر خليفه رشيدالدين صاحب سٽمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج مبلغ پانچ صرر روپیہ مرسله آ ں عزیز مجھ کو پہنچ گئے۔ جَنَوَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَوَاءِ۔

بد بخت یوسف خان عیسائی ہو گیا اور اپنے کسی رسالہ ..... میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی

ہے او بی کسی ہے۔ اب فرض ہے کہ اس بلید طبع آ دمی سے کسی قشم کا تعلق نہ رکھیں اور کسی خط کا
جواب نہ دیں۔ اور اگر کوئی خط آ و بے تو واپس کریں۔ آپ کا ذکر بھی اس نے پچھ کیا ہے محض
لالچ اور بے ایمانی اختیار کی ہے اور اس کا ساتھی محمد سعید ..... ایسے مادہ کا معلوم ہوتا ہے اگر چہ وہ ابھی عیسائی نہیں ہوالیکن اس سے بھی خط و کتابت کرنے سے پر ہیز کرنی چا ہئے۔ کیونکہ ایک خط میں نامیا ہے کہ اگر یوسف خان خط میں نے اس کا پڑھا ہے جو میرے پاس موجود ہے وہ اس خط میں لکھتا ہے کہ اگر یوسف خان

عیسائی ہوگیا .....اورممکن نہیں کہ مسلمان رہوں۔ یہ خطاس نے احمداللہ خان کی طرف لکھا تھااور اس سے مجھکوملا۔ بہر حال پیکلمہ کفر ہے اور خدا تعالیٰ کے نز دیک وہ مرتد ہوگیا۔ جب تک تو بہ نہ کرےان لوگوں سے ...........

### مکنو بات نمبرا۲<sup>®</sup>

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

محتى اخويم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبلغ پچاس مٹے روپیہ مرسلہ آپ کے مجھ کو پہنچ گئے ایسے نازک اور ضرورت کے وقت میں جبکہ بدطینت حاسدوں نے عدالت میں میرے پر مقد مہ اٹھا یا ہوا ہے۔ آپ کا متواتر مالی مدد کرنا قابل شکر گذاری ہے۔ جَنزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ ۔ اب مقد مہ کی تاریخ ۲۴ رفر وری ۹۹ ماء ہے۔ غالبًا اتوار کے دن عید ہوگی اس صورت میں پیر کو بمقام پٹھان کوٹ مقد مہ پر جانا ہوگا۔ وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ ۔ اب میں نے عہد کر لیا ہے کہ پچھ عرصہ آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوری مجوری سے بخیر وعافیت رستگاری عنایت فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ باقی سب طرح خیریت ہے۔

۱۱رفروری ۱۸۹۹ء خاکسار

مرزاغلام احم<sup>عف</sup>ی عنه از قادیان ضلع گورداسپور

### مکتوب نمبر۲۲ 🟶

مجتی اخویم ڈ اکٹر صاحب سلّمهٔ

یہ مرالڑ کا شریف بہت دُ بلا پتلا ہوتا جا تا ہے کوّا کے دونوں طرف کی گلٹیاں پھو لی ہوئی ہیں کھول کرمونہہ دیکھ لیس اور میں نے آج سکاٹش ایملشن لاغری کے لئے اس کوکھلائی ہے۔ محول کرمونہہ دیکھ لیس اور میں نے آج سکاٹش ایملشن کاغری کے لئے اس کوکھلائی ہے۔ والسلام غلام احمد

### مکتوب نمبرس ۲ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

محجیّعزیزی اخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مقدمہ آخر ۲۷ رفر وری ۱۸۹۹ء کو فیصلہ ہو گیا۔ مجھ کو بری کیالیکن فریقین کے لئے مجھ سے اور مجمد حسین سے اس مضمون کے نوٹس لئے کہ کوئی فریق دوسر نے ریق کی نسبت موت کی پیشگوئی نہ کر ہے۔ کوئی فریق دوسر نے کوئی فریق کو اس نہ کھے۔ قادیان کو جھوٹی کا ف سے نہ کر ہے۔ مجھ کو ہدایت ہوئی کہ اگر آپ چاہیں تو مجمد حسین پر نالش کر کے اس کو سزا دلا کیں کہ اس نے سخت الفاظ استعال کئے اور مجمد حسین کو بری نہیں کیا صرف نوٹس لے کر چھوڑ دیا اور مجھ کو بری کیا اور مشکل کے اور مجمد سیت ہے۔

کیا اور مثل داخل دفتر کی۔ دیگر خیریت ہے۔

والسلام خا کسار مرزاغلام احرعفی عنه ۲۸ رفر وری ۹۹ ۱۸ء

#### مکتوب نمبر، ۲ 📽

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَوِيْمِ مِحِيّ اخْوِيمُ وْاكْرِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامه مع مبلغ ساٹھ ناہ ہو پہیہ بتفصیل مندرجہ خط پہنچ۔ جَنزَائحُمُ اللَّهُ حَیْرَ الْجَزَاءِ۔
آمین۔ مقدمہ متدائر ۲۲۵ رفر وری ۱۸۹۹ء کو خارج کیا گیا اور مجھ کو بری کیا گیا اور مجھ کو بری کیا گیا اور مجھ کو بری کیا گیا اور مجھ کے کہ آئندہ کسی کی موت کی کے رہا کر دیا گیا مگر بری نہیں ہوا۔ جانبین سے دونوٹسوں پر دستخط کرائے گئے کہ آئندہ کسی کی موت کی پیشگوئی نہ کریں اور ایک دوسر نے لی کو کا فراور کذاب اور دجال نہ کھیں۔ قادیان کو چھوٹے کا ف سے نہ کھیں اور نہ بٹالہ کو طاء سے اور مجھ سین کو یہ بھی فہمائش ہوئی کہ وہ اپنے دوستوں کو گندی گالیاں اور فخش کوئی سے دو کے خوض اس طرح پر مقدمہ فیصلہ ہوگیا۔ اب میں اِنْشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ آپ کے لئے دُعاکروں گا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے بخیروعا فیت جلد لا وے۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ دُعاکروں گا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے بخیروعا فیت جلد لا وے۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

والسلام میں اور نہ بھا میں اور ہے ۱۸۹۹ء

ٔ خاکسار

مرزا غلام احمد عفى عنه

### مکتوب نمبر ۲۵ 🏶

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحَىّع زيزى اخويم دُاكِر فيم محتى عزيزى اخويم دُاكِر في الله عنه الدين صاحب للمئ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

کل کی ڈاک کار مارچ ۱۸۹۹ء کو بلغ پچاس مٹ روپیدمرسلہ آپ کے پننچ۔ جَزَاکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ مجھے خوف ہے کہ آپ نے جو چند دفعہ پچاس مٹ ، پچاس مٹ روپے بھیج ہیں بیامر آپ کی تکلیف اور آپ کے حرج کاموجب نہ ہو۔ آپ کا محبت اور اخلاص ایک امرہے۔ جو پختہ یقین سے مرکوز خاطر ہے اس کئے میں نہیں چاہتا کہ آپ طاقت سے زیادہ تکلیف اُٹھایا کریں۔ میں نے آپ کے لئے سلسلہ دعا کا جاری کیا ہے۔ امید کہ اللہ تعالی یا تو کسی بشارت کے ذریعہ سے اور یا خود بخو داثر دُعا ظاہر کرے گا۔ آج کل ایک ماہ کی رخصت لے کرڈا کٹر عبدالحکیم خان صاحب قادیان میں میرے پاس موجود ہیں۔ اور ایک ہفتہ برابر اور یہاں رہیں گے۔ مقدمہ فیصلہ ہوگیا۔ خدا تعالی نے مجھے کو دشمنوں کے الزام سے بری کیا۔ اَلْہُ عَلیٰ ذلِکُ ۔ کتاب هیقۃ المهدی آپ نے د کیے لی ہوگ خدا تعالی نے قبل فیصلہ مقدمہ تمام حال ظاہر کر دیا تھا۔ اللہ تعالی آپ کوجلد تر اس ملک میں لاوے۔ اور بہت خوب ہوکہ کسی قریب تر مقام میں پنجاب میں آپ متعین ہوں۔ باقی سب خیریت ہے۔ از طرف ڈاکٹر عبدا کلیم صاحب اور دیگر حاضرین کے السلام علیم۔ والسلام غلیم۔ والسلام غلیم۔ والسلام

مرزاغلام احرعفي عنه

ازقاديان

#### مکتوب نمبر۲۲ 📽

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحَىّعزيزى الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ مُحَىّعزيزى اخويم و الرَّخيف رشيد الدين صاحب سمِّمهٔ

السلام علیم ورحمة الله و برکاته

آخ کی تاریخ مبلغ پچاس مظی روپیه مرسله آپ کے مجھ کو پنچے ۔ جَزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ ۔

اب بہت عرصه گزرگیا ہے۔ الله تعالی آپ کو جلد تراس ملک میں لاوے ۔ میں دعا میں مشغول ہوں ۔ امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم اور کرم سے جلد تر دعا منظور ہوجائے کہ وہ ہر چیز پر قا در ہے ۔ حالات خیریت آیات سے جلد جلد مطلع فرماتے رہیں ۔ اِنْشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ وَعَا مِبْلُ کُرتا رہوں گا۔ اور بفضلہ تعالیٰ امید اجابت کی ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔

وعا برابر اوقات خاصہ میں کرتا رہوں گا۔ اور بفضلہ تعالیٰ امید اجابت کی ہے۔ زیادہ خیریت ہے۔

والسلام خیریت ہے۔

والسلام مرزاغلام احمد میں میں مرزاغلام احمد میں مرزاغلام میں مرزاغلام میں مرزاغلام احمد میں مرزاغلام احمد میں مرزاغلام مرزاغلام میں مرزاغل

## مکتوب نمبر ۲۲ 🏶

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُجَىّع رَبِي وَلَهُ الكَرِيْمِ مُجَىّع رَبِي وَ الرَّحْلِيْد الدين صاحب سَمَّهُ

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

## مکتوب نمبر ۲۸ 🏶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحِيَّعُ بِينَ مَا حَبِسَلَمُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحِيَّعُ بِينَ مَا حَبِسَلَمُ وَالرَّخِلِيْفِهُ الْكَرِيْنِ صَاحِبِسَلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الدين صَاحِبِسَلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الدينَ صَاحِبِسَلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الدينَ صَاحِبِسَلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ الدينَ صَاحِبِسَلَمُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

آپ کا کارڈ پڑھ کر بہت تر دّ دہوا۔اللہ تعالیٰ لڑکی کو بہت ُ جلد شفا عنایت فر ماوے آمین ۔اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْوُ وُعا کرتارہوں گا۔اللہ تعالیٰ قبول فر ماوے۔میرالڑ کا ایک دفعہ تپ سے سخت بیارہوا تھا۔میں نے خفیف می تاخیر کے بعد یعنی صرف ایک دفعہ زم پا خانہ آنے کے بعد ڈیڑھ رتی کونین اور ڈیڑھ رتی کا فور کی گولی بنا کرعم ق گاؤ زبان اور بیدمشک کے ساتھ دے دیا۔ لڑکا جومیت کی طرح تھا گولی اور عرق دینے کے بعد صرف چند منٹ کے بعد ہی اُٹھ کر بیٹھ گیا اور اگر بید دوا چند دفعہ دی جائے تو یقین ہے کہ انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا مگر قبض نہ ہوا ور نہ بہت اسہال ہوصرف رفع قبض کی حالت ہو۔ دعا انشاء اللہ برابر کی جائے گی۔ اطلاع دیتے رہیں۔ بیٹھی خیال رہے کہ جگر میں خدا نخو استہ ورم نہ ہویا طحال نہ ہو کیونکہ تیز تپ اگر زیادہ مدت رہے تو اکثر طحال یا ورم جگر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں تپ اتر نے میں نہیں آتا کیونکہ وہ اس وقت ورم کا ایک لازمی عارضہ ہوتا ہے۔ ایس صورت میں بلاتو قف علاج ورم کرنا جائے۔ یہ لیپ نہایت مفید ہے اور بہت مجرب ہے۔

| سنبل الطيب | أفسنتين | آرد جو یعنی جوکا آٹا۔ | انبلتا س مع خيار شير |
|------------|---------|-----------------------|----------------------|
| ۵ ما شه    | ۵ ما شه | ۵ ما شه               | <sup>م</sup> اتوله   |
| مصطكى      | أبگلو   | مرکہ                  | روغن گل              |
| ۵ ماشه     | ىم تولە | ۲ ماشه                | 9 ماشه               |

بدستور دوائیں پیس کرلیپ کی طرح بنا کرگرم کر کے درم کی جگہ پر لگادیں اور اوپر روئی باندھ دیں۔اگر تپ تلبین اور کونین اور کا فور اور عرق ستم الفار سے دور نہ ہوتو پھر غالباً کسی مرض کاعرض ہوتا ہے۔خدا تعالی جلد ترشفا بخشے۔ آمین۔

آج میرے پسر چہارم مبارک احمد کا عقیقہ روز دوشنبہ میں ہوا ارادہ یکشنبہ کا تھا مگر الیم مجوری پیش آئی کہ دوشنبہ کوعقیقہ کرنا پڑا۔ بعد میں یاد آیا کہ عرصہ چود آل برس کا ہوا ہے کہ ایک خواب آئی تھی کہ چپارٹر کے ہول گے اور چو تھے لڑ کے کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ سویہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی۔

۱۸۹۶ والسلام خاکسار مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

## مکتوب نمبر ۲۹ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محِیّ اخویم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمۂ اسٹنٹ سرجن حسین آبا دکھنؤ

السلام علیم ورحمۃ اللّدوبر کا ت

پھر آپ نے حالات خیریت آیات سے اطلاع نہیں دی اس لئے طبیعت کو تفکر ہوا۔
اللہ تعالیٰ ہرطرح سے خیروعا فیت شامل حال رکھے۔ آمین ۔امید کہ خیروعا فیت فرزندار جمنداور
گھر کے لوگوں سے مطلع فرماویں اور میرا لڑکا مبارک احمد نام جواب پیدا ہوا ہے۔ اب تک
ناف اس کی ایک زخم کی طرح ہے معلوم نہیں کہ چھل گیا یا شاید خسل کے وقت پانی اندر داخل ہو
گیا۔ صورت زخم سے کہ بقدر دوئی زخم ہے جو در دکرتا ہے۔ اس میں چیرا دے کر ایسا نہ ہو کہ
کوئی فساد ہو۔ آپ اطلاع بخشیں کہ کون سی چیز لگائی جائے تا اگر خدا تعالیٰ چاہے بیز خم خشک
ہوجائے زخم سرخ رنگ اور در دکرتا ہے اکثر ناف ہفتہ عشرہ میں اچھی ہوجاتی ہے لیکن بیز خم سنائیس روز سے ایسا ہی پڑا ہے اور اگر دوا مکنے کے لائق ہوتو ارسال فرماویں مگر دوا نرم اور
قابل پر داشت بچے ہو۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔
والسلام

مرزا غلام احمر عفي عنه

#### مکتوب نمبر+ ۷

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ عَزِيزِى مَجِينَ اخويم وُ اكْرُ خليفه رشيد الدين صاحب سلّمهُ الله تعالى السلام عليم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نا مدمع سفوف اور مرہم پہنچ کرمو جب شکر گزاری ہوا۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے عظیم بخشے ۔آپ نہایت محبت اور اخلاص سے ہرایک امر میں بکمال مستعدی

والسلام مرزاغلام احرعفي عنه

بل کرتے ہیں۔ باقی سب خیریت ہے۔ 🖈 ٣ارجولا ئي ١٨٩٩ء

## مكتوب تمبراك

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ محتى اخويم ڈ اکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلمهُ اللّٰہ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا محبت نامه پہنچا۔ آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اب مقدمہ کی تاریخ ۲۴ راگست ۱۸۹۹ء مقرر ہوئی ہے۔ چونکہ محمد سین نے میرے پر الزام لگایا ہے کہ کیکھر ام کا قاتل یہی شخص ہے۔اس لئے کیھرام کے قل میں طلب ہونے پرمحمہ بخش کے ڈپٹی انسپکٹر بٹالہ نے ککھوایا ہے کہ ا فواہ یہی تھی کہ کیکھر ام کے قاتل یہی ہیں ۔اور نیزیہ بھی ککھوایا ہے کہان کا یہی طریق ہے کہ کسی کے مرنے کی پیشگوئی کر دیتے ہیں اور پھرانی جماعت کے ذریعہ سے اس پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں ۔ یہی بشیرحسین انسپکٹر نے اظہار دیا ہے۔ محمد بخش نے پیجھی ککھوا دیا ہے کہ سرحدی لوگ جو سرکارانگریزی کے دشمن ہیں ان کے پاس پوشیدہ طور پرآتے رہتے ہیں۔اور پیخطرناک ہیں۔ حاکم کے دل میں ایک ذخیرہ شکوک کا اور ہے کہ درحقیقت بیاوران کی جماعت سرکارانگریزی کے باغی اور بدخواہ اور مقابلہ کے لئے تیاری کررہے ہیں ڈالا گیا ہے اور جس قدراس ضلع کے رئیس وغیرہ ملتے ہیں۔ وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ باغی اور خطرناک ہیں تمام جماعت خطرناک ہے اور پوشیدہ طور پرلوگوں کی خونریزی کے لئے لگے رہتے ہیں ان پلیدییا نوں کی

🛠 سیرت احمداز حضرت مولوی قدرت الله سنوری صاحبً صفحه 🗠 ۲۱۷

لے بیکرم شخ نیاز محمصاحب ریٹائر ڈانسیکٹر پولیس کے والد تھے۔ جواس شم کے افعال کی وجہ سے عمر کے آخری حصہ میں تائب ہوکرر جوع کر چکے تھے۔جس کی تفصیل شیخ صاحب موصوف کی ان روایات میں موجود ہے جوالفضل ۲۴ رفر وری ۴۰ ء میں شائع ہو چکی ہیں ۔ خاکسار ۔ ملک فضل حسین

#### مکتوب نمبرا کے

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مِحَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَحَى عَزِيرَى اخْوِيمُ وَاكْرُ خَلِيفَهِ رشيد الدين صاحب سلّمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کی ڈاک میں آپ کا عنایت نامہ جس میں ایک دس روپیہ کا نوٹ بھی تھا۔ اور دوا بھی تھی پہنچ کر باعث مسرت ہؤا۔ اور آپ کے حق میں دعائے عافیت دنیا وآخرت کی گئی۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوئی کہ میں نے وہ آپ کا محبت نامہ بند کا بندگھر میں دید دیا تھا۔ اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اس میں تمھارے گئے ہے جو پچھ ہے خط مجھے لا دینا۔ اور دل میں یہ خیال تھا کہ اس میں تمھارے گئے ہے جو پچھ ہے خط مجھے لا دینا۔ اور دل میں یہ خیال تھا کہ اور کیا ہوگا دوا ہوگی۔ گرانھوں نے کھولکر مجھے ایک نوٹ دس روپیہ کا دکھایا اور کہا کہ اب یہ میر اہوا کیونکہ تم نے کہا تھا کہ اس میں جو پچھ ہے تمھا را ہے سومیں نے وہ نوٹ گھر میں دے دیا۔ گویا آپ نے دوا کے ساتھ یہ غذا بھی بھیجی۔ جَنوَا کُمُ اللّٰهُ خَیْسُ وَ الْحَدَوَا ءِ۔ کتاب '' تریا ق القلوب'' تو اب بالکل طیار ہے لیکن چونکہ مرز اخدا بخش صاحب نصیبین کی طرف تیار تھے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک عربی کتاب تیار کرے ان کو دی جائے۔ سوکتاب' تریاق القلوب'' جس میں سے صرف دو چارور ق باقی میں بالفعل ماتوی رکھی گئی۔ اور کتاب عربی کھفی شروع کر دی گئی۔ جس میں سے صرف دو چارور ق باقی بین بالفعل ماتوی رکھی گئی۔ اور کتاب عربی کھفی شروع کر دی گئی۔ جس میں سے صرف دو چارور ق باقی بین بالفعل ماتوی رکھی گئی۔ اور کتاب عربی کھفی شروع کر دی گئی۔ جس میں سے اب

<sup>🛠</sup> الفضل نمبر ۱۹ جلد ۳۴ مورند ۱۵ راگست ۱۹۴۲ ع وجه

تک سوصفحہ حجب چکا ہے۔ شاید ڈو ماہ تک بیہ کتاب ختم ہو۔ بہر حال اس کتاب کے ختم ہو چکنے کے بعد بیہ جماعت نصیبین کی طرف جائے گی۔ امید کہ ہمیشہ آپ حالات خیریت آیات سے مطلع فر ماتے رہیں گے۔ اس طرف جالند ہر کے علاقہ میں اب پھر طاعون شروع ہے۔ دیکھیں خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ باقی خیریت ہے۔ \*\*

والسلام خاكسار

مرزاغلام احم<sup>عف</sup>ی عنه از قادیان

## مکتوب نمبر۳۷

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجیّعزیزی اخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمۂ

۱۵ رفر وری ۱۹۰۰ء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لے پیعیدآ خری اس سال میں ہے خدا جانے آئندہ سال میں کون زندہ رہے اور کون نہرہے۔

شریک ہوں ۔ امید کہ ایک ہفتہ کی رخصت کے لئے کوشش کریں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو تعجب نہیں کہ مل جائے مگر شاید ہفتہ کافی نہ ہو دس دن ضروری ہوں مگر کوشش کرنی چاہئے۔

> والسلام خاكسار مرزاغلام احمر

نوٹ:۔اس خط کے ملحقہ صفحہ پر ڈاکٹر صاحب مرحوم کی اپنی تحریر ہے۔ کہ دریائے گونتی کے کنارے جنگل میں بیچے اکیلے چھوڑ کر خدا تعالی نے قادیان میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فَالُحَهُدُ لِلَّهِ۔ فَالُحَهُدُ لِلَّهِ۔

## مکتوب نمبر م ک

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

۲۲ رمارچ ۱۹۰۰ء

مجتّى عزيز ى اخويم ..... ڈ اکٹر صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس وقت مبلغ بچپس میسی رو پید کامنی آرڈ رمرسلد آں محبّ پہنچا۔ حسب منشا خط تقسیم کیا گیا جَزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔ طاعون قادیان سے ۲۳میل کے فاصلہ پر آگیا ہے۔ کتّوں کی طرح لوگ مرتے ہیں۔

والسلام خاکسار مرزاغلام احرعفی عنه

## مکتو بخبر۵۷ 📽

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَريم محِیّ عزیزیااخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تین شیشی عطراورایک سکته طلائی فتیتی میله روپیهمعه خط کے جوسب یارسل کے اندر تھے مجھ کو مل گئے۔خدا تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔آمین۔اورامید کہ آپ کا امتحان شروع ہوگیا ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فر ماوے۔آ مین ثم آمین ۔ بعد کامیا بی امتحان ( خدا آپ کو کامیاب کرے ) مناسب بلکہ ضروری ہے کہ آپ کچھ رخصت لے کرقادیان میں رہیں کیونکہ آپ کو قادیان میں رہنے کا بہت کم اتفاق ہوا ہے بلکہ اگر کسی وقت ممکن ہوتو دو تین ہفتہ کی رخصت لے کرمع اپنے گھر کےلوگوں کے قادیان میں اس مدت تک رہیں تا جبیبا کہاور دوستوں کےاہل خانہ بیعت کرتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ بھی بیعت کر جائیں۔انثاءاللہ آپ کے امتحان کے لئے دعا کرتار ہوں گا۔اللہ تعالیٰ کا میاب فر ماوے۔ آمین ثم آمین۔ خا کسار

مرزاغلام احرعفي عنه

۵رجون ۱۹۰۰ء

#### مکتوب نمبر ۲۷ 📽

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

مجیّعزیزی اخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته كل كى دُاك ميں مبلغ د ہ عظيمر ر ويبه مرسله آ ں عزيز مجھ كو پہنچ گئے جَهزَاكُمُ اللَّهُ خَیْرُ الْجَذَاءِ ۔ یا قی ہرطرح سے خیریت ہے۔ والسلام . خا کسار ۷رجولائی ۱۹۰۰ء

مرزاغلام احرعفي عنه ازقاديان

## مکتوب نمبرے کے 🕷

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مِجَىّ عزيزى اخويم و اكر خليف رشيد الدين صاحب سمّهُ:

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

ہرسہ سے عطر مرسلہ آ ل محبّ یعنی عطر فتنہ وغیر و مشک مجھ کو ملا۔ جَزَ اکُمُ اللّٰهُ خَیْر الْجَزَاءِ ۔

اور نیز ایک اشر فی میے مولی ساتھ اس کے پہنچی ۔ خدا تعالی بہت بہت جزائے خیر دے۔ میں زیادہ تکلیف دینا آ ں محبّ کو پیند نہیں کرتا اور میں نے عطر مشک وعنر اس ارادہ سے کھا تھا کہ اس کی قیمت میں ادا کروں گا مگر آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ اس کی کیا قیمت ہے بلکہ برعکس اس کے میٹ میں ادا کروں گا مگر آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ دمات سے بہت شرمندہ ہوں ۔ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر بخشے ۔ آ مین ثم آ مین ۔ آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ عطر مشک وعنر ایک تو لہ کس طرح بکتا ہے۔ امید کہ مطلع فرما کیں گے۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام خاکسار جولائی ۱۹۰۰ء

مرزاغلام احرعفى عنه ازقاديان

## مکتوبنمبر۸۷

السلام عليكم ورحمة الله وبركابته

عنایت نامہ پہنچامیں ہمیشہ آپ کودعا سے یا در کھتا ہوں اور آپ سے مجھے محبت ہے۔ مگر بباعث کثر سے کار دبار تالیف جواب لکھنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔ زیادہ خیریت ۔ کمل والسلام فیر سے کار جولائی ۱۹۰۰ء

## مکتوبنمبرو ۷

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

محتی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

آپ کے متواتر عنایت نامے پنچ۔ چونکہ میں در دسر اور اسہال وغیرہ عوارض سے بہار رہا۔ اس لئے جواب نہیں لکھ سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوخوش رکھے اور کا میاب فرماوے۔ افسوس ہے کہا یک دوست ایک کافی حصہ قادیان میں رہا ہے گرآپ کو بہت کم اتفاق ہوا ہے۔ بہتر ہو کہ کہ کی وقت آپ کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے لئے قادیان میں رہنے کا اتفاق ہو۔ آپ کی فطرت میں بہت ماد کا سعادت ہے۔ ایس اس سعادت کے ساتھ قرب کے فیوض سے کم حصہ لینا جائے افسوس ہے۔ امتحان پیش آمدہ میں خدا تعالیٰ آپ کو پاس کرے۔ آمین

لکھنؤ کے عمدہ تحفوں میں سے عطر ہوتا ہے اور مجھے بھی عطر سے بہت محبت ہے اگر عطر کیوڑہ یا فتنہ یا اور کوئی عمدہ عطر ہوتو آپ بقدرا یک تولہ عنایت فرماویں ۔ زیادہ خیریت ہے ۔ دُ عا آپ کے لئے کرر ہاہوں ۔ خدا تعالی قبول فرماوے ۔

۲۴ را کتوبر ۱۹۰۰ء خاکسار مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سیدی ومولائی۔

دوتاریں ایک لیفٹنٹ گورنر کے نام اور ایک وائسرائے کے نام ۔ ملکہ معظمہ کی وفات پر اظہار افسوس کی کھی ہیں۔ آٹھ دروپے قریباً ان پرخرچ افسوس کی کھی ہیں۔ آٹھ دروپے قریباً ان پرخرچ ہوں گے۔ ملکہ علیہ میں میں کے سار

محمدعلى

۲۳ رجنوري ۱۹۰۱ء

## مکتو ب<sup>ن</sup>مبر• ۸ ®

مجتی اخویم ڈ اکٹر صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

افسوس شدّت سر دی اور زور زکام کی وجہ سے میں نہیں آسکا ابھی تک طبیعت درست نہیں ۔ بیافسوس ہے کہ آپ نے جانا ہے اور میں بیار ہو گیا۔ والسلام مبلغ مثیر روپیدارسال ہیں۔ مبلغ مثیر روپیدارسال ہیں۔

## مکتوب نمبرا ۸ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محجیّعزیزی اخویم خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادویہ یعنی صابون ہر دوقتم اور گولیاں لا ہور سے مجھ کو پہنچ گئیں ۔ جَـزَ اکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔
دوا کا استعال شروع ہو گیا ہے۔ غالبًا موسم کے باعث سے ہی یہ جوشِ خون ہے۔ بہر حال
اللّٰه جلّ شانهٔ کی محافظت درکار ہے۔ امید کہ آپ ہمیشہ اپنے حالات خیریت آیات سے مجھ
کومطلع فرماتے رہیں۔ دیگر خیریت ہے۔
والسلام

خاكسار

اارمارچ ۱۹۰۱ء

مرزا غلام احمرعفي عنه

## مکتو بنمبر۸۲ 📽

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ محِيّ اخويم وْاكْرْخليفه رشيد الدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

جوکہ آپ کو ہرخوردارمحموداحہ کے رشتہ نبست کی نبست پہلے آپ کی خدمت میں لکھا گیا تھا کہ آپ کی ہڑی لڑکی کی نبست جورشیدہ ہے۔ میراخیال ہے اب اس رشتہ پرمحمودراضی معلوم ہوتا ہے۔ اور گوالیا ابھی الہا می طور پر اس بارے میں پچھ معلوم نہیں۔ جس کے معلوم ہونے کے بارے میں مجھے خواہش ہے تا کوئی کام ہمارا مرضی الہی کے مخالف نہ ہو مگر محمود کی رضا مندی کی ایک دلیل اس بات پر ہے کہ بیا ہر غالبًا واللہ اعلم جناب الہی کی رضا مندی کے موافق انشاء اللہ ہوگا۔ لہذا آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کی بیہ مرضی ہواور اس میں کوئی ممانعت نہ ہو ہوگا۔ لہذا آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کی بیہ مرضی ہواور اس میں اور اس شرط سے ہوگا۔ البذا آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کی بیہ مرضی ہواور اس میں اور اس شرط سے کوئی تا مثل اور تا خیر نہ ہواور آپ خود بھی اس کام کے لئے چند ہفتہ تک استخارہ کر لیس کہ ہر یک کام جواسخارہ اور خدا تعالیٰ کی مرضی سے کیا جاتا ہے وہ بھی نیک مبارک ہوتا ہے۔ دوسرے میرا ارادہ ہے کہ اس نکاح میں انبیاء کی سنت کی طرح سب کام ہو۔ کوئی بدعت اور بیہودہ مصارف کام جواسخارہ اس نکاح میں انبیاء کی سنت کی طرح سب کام ہو۔ کوئی بدعت اور بیہودہ مصارف اور لغورسوم اس نکاح میں نبیاء کی سنت کی طرح سب کام ہو۔ کوئی بدعت اور بیہودہ مصارف اور لغورسوم اس نکاح میں نبیاء کی سنت کی طرح سب کام ہو۔ کوئی بدعت اور بیہودہ مصارف عید کے دن تک قادیان رہیں گے بشرط رخصت ۔ باتی خیریت ہے۔ امید کہ آپ عید کے دن تک قادیان رہیں گے بشرط رخصت ۔ باتی خیریت ہے۔ امید کہ آپ عید کے دن تک قادیان رہیں گے بشرط رخصت ۔ باتی خیریت ہے۔

مرزاغلام احمر

#### مکتو بنمبر ۱۸ 🕯

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُجَىّعزيزي اخويم وْاكْرْخليفه رشيدالدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ پچیس میلئے ہوں ہے مرسلہ آپ کے پہنچ گئے۔ جَـزَاکُمُ اللّهُ خَیْرً ا۔ چنا نچہ آپ کے مبلغ پانچ صفر ر روپیہ مدرسہ کے لئے دیئے گئے۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اب وہاں کیا صورت ہے۔ امید کہ مفصل حالات سے اطلاع بخشیں ۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام ہا کہ جون ا • 19ء

مرزاغلام احمر ازقاديان

## مکتوب نمبر۸۴ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محجیّعزیزی اخویم ڈاکٹر صاحب سلمهٔ اسٹینٹ سرجن ریاست رامپور

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آئے کے دن مبلغ میں اور پے مرسلہ آپ کے حسب تفصیل مندر نے پہنچ گئے۔ جَزَائے مُ اللّٰهُ خَیْرَ الْحَجَزَاءِ۔ پہلے خط سے بہت تشویش ہوئی اور دعا کی گئی لیکن مفصل حال پچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ امید کہ مفصل حالات سے مطلع فرماویں۔ باقی تادم تحریر اس جگہ خیریت ہے۔ میرے چھوٹے لڑکے کو یعنی مبارک کو جس کی عمر دو برس کی ہے پھنسیاں سفید رنگ بہت نکل رہی ہیں۔ داہنی گال پھنسیوں سے مبارک کو جس کی عمر دو برس کی ہے پھنسیاں سفید رنگ بہت نکل رہی ہیں۔ داہنی گال پھنسیوں سے محدوظ رکھے۔ خارش ہوتی ہے اور خون بہتا ہے۔ جھے پھنسیوں سے کسی قدر آرام ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اب طاعون کا زور بھی بہت کم ہوگیا ہے۔ ہاں لوگوں کے دلوں پر گناہ اور غفلت کا بہت زور ہے۔ اگر ممکن ہوتو کچھر خصت لے لیں اور قادیان میں رہیں۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام خاکسار

غلام احمر عفى عنه ازقاديان

## مکتوب نمبر۵۸ 📽

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتىءزيزى اخويم ڈ اکٹر خليفه رشيد الدين صاحب سٽمۀ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامہ اور نیز لا ہور سے دوائیں پہنچ گئیں۔ دوا آنے سے پہلے کچھ تخفیف مرض ہو چکی تھی اور اب استعال سے اور بھی فائدہ ہوا اور امید ہے کہ انشاء اللہ چندروز تک فائدہ گلّی ہوجائے گا۔ باتی ہر طرح سے خیریت ہے۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ امید کہ حالات خیریت آیات سے ہمیشہ مسر ورا لوقت فرماتے رہیں۔

والسلام خاكسار ٨رجولا ئى ١٩٠١ء

مرزا غلام احمد عفي عنه

## مکتوب نمبر ۸۸

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

میرے نز دیک تو مناسب ہے کہ کل تشریف لے جاویں ۔کل کے لئے تو اجازت ہے آج تو قف فرماویں ۔لڑ کا ایک دن کے لئے دہلی جائے گا۔ 🌣

والسلام خاکسار مرزاغلام احرعفی عنه

# مکتو بنمبر ۷۸<sup>®</sup>

السلام عليكم ورحمة اللّدوبر كابته

یہ مکان تو خدا تعالی کے فضل سے دارالا مان ہے اور وہ طرف بہت خراب ہے جب طاعون پڑتی ہے تواکثر اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے۔اور وہ مکان اوراس کا اردگر دبھی خراب اور گندہ ہے۔ والدہ محمود احمد بھی کہتی ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ عمدہ جگہ سے خراب جگہ میں جانا۔ ایساہی میری رائے بھی یہی ہے۔

غاكسار

غلام احرعفى عنه

#### مکتوبنمبر۸۸ 📽

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مَجِيّع زيزي اخويم خليفه صاحب سمِّه ؛

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ ﷺ کر باستماع خبر در دناک واقعہ لخت جگر آں عزیز دل کوصد مہ پہنچا۔
اِنَّالِلَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ کُے شاید دانتوں کی بیاریوں کے سلسلہ میں بیواقعہ پیش آیا۔ اِنَّالِلَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ ۔ خدا تعالیٰ اُس کی والدہ کو صبر جمیل عطا فر ما وے اور نعم البدل عطا کرے فرزندوں کی موت انسان کے دل پر طبعاً بہت در دناک اثر کرتی ہے۔ اور بیہ مصیبت اگر صبر کے ساتھ برداشت کی جائے تو وعدہ الہی ہے کہ صاحب عمرا ولا دعطا کی جاتی مصیبت اگر صبر کے ساتھ برداشت کی جائے تو وعدہ الہی ہوئی ہے۔ ایک سخت تپ چڑھتا ہے۔ ہی ساتھ ہی قاور دست آنے لگتے ہیں۔ رات کوشروع ہوکر آٹھ بجے تک بچے مرجا تا ہے۔ ساتھ ہی قے اور دست آنے لگتے ہیں۔ رات کوشروع ہوکر آٹھ بجے تک بچے مرجا تا ہے۔

مبارک کو یہی بیاری ہوگئ تھی۔ دن میں آٹھ دفعہ تحت عثی اور تشنج ہوا۔ آٹھویں دفعہ میں دعا میں تھا کہ خبر دی گئی۔ کہ لڑکا فوت ہوگیا۔ جب میں نے آکر دیکھا تو تنفس اور نبض کچھ باقی نہ تھا۔ اور برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بہت حیلہ کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ جب سمجھ چکے کہ حقیقت میں مرگیا اور سب حاضرین نے إنّا لِلّهِ کہہ دیا۔ تو یک دفعہ کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ پانی گرم میں دیر تک رکھا گیا۔ مدت دراز کے بعد زندگی کے آٹار ظاہر ہونے لگے۔ آٹر دوسری رات کے گیارہ بجے کے قریب دوبارہ زندگی خدا تعالی نے عطا کی۔ اسی طرح خدا تعالی آپ کے لئے وہ دن جلدلا وے کہ خدا تعالی آپ کے لئے وہ دن جلدلا وے کہ خدا تعالی عمر والا بدل عطا کرے۔ زیادہ خیریت۔

۱۸راگست ۱۹۰۱ء روز یکشنبه والسلام خاکسار مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

مکتوب نمبر ۹۸ 🕯

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محتىءزيزي اخويم ڈاکٹرصا حبسلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

مبلغ بیس عظم روپے کا نوٹ پہنچ گیا۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔اسوفت سخت لرز ہ اور پھھ تپ کی سی حالت ہے۔ زیادہ لکھ نہیں سکتا۔خدا کافضل در کارہے۔

غلام احرعفى عنه

۲۱ ردشمبرا ۱۹۰۰ء

# مکتو بنمبر ۹ 🅯

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

گھر میں والدہ مجمود کے دل میں یہ بہت خواہش ہے کہ مسنون طور پرابھی نکاح برخور دار محمود احمد کا ہوجائے اور لڑکی چندروزرہ کر پھر چلی جائے اور بعد بلوغ پھر آجائے اس طوریہ تعلقات اور اُنس با ہمی بڑھ جائے گا۔ اور نیزیہ کہ فی التا خیر آفات ایک مشہور امر ہے میں جہاں تک اس میں غور کرتا ہوں۔ جھے اس خواہش میں کوئی مضا نقہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ صرف نکاح ہوجانا فریقین کے لئے سردست اس خوشی کو پیدا کرے گا کہ وہ اپنے ایک فرض سے عمدہ طور پر سبکدوش ہو گئے ہیں اور اگر امراء دہلی میں اسی طرح کرتے ہیں بلکہ بہت پہلے نابا لغوں کا نکاح کردیتے ہیں اور پھراپنے وقت پر مراسم شادی بجالاتے ہیں۔ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ نکاح کردیتے ہیں اور پھراپنے وقت پر مراسم شادی بجالاتے ہیں۔ اس لئے لکھا جاتا ہے کہ کا اس میں کیا رائے ہے اگر اس میں آپ متفق ہوں تو آپ لکھیں کہ س مہینہ میں اس کا رخیر کے انجام کے لئے لڑکا مع چند کس آپ متفق ہوں تو آپ لکھیں کہ س مہینہ میں اس کا رخیر کے انجام کے لئے لڑکا مع چند کس آپ متفق ہوں تو آپ لکھیں کہ سے اور مختفر طور زیورا وریا رہا جاتا ہے کہ ایک بند و بست کیا جائے۔ زیا دہ خیریت ہے۔

والسلام خاکسار مرزاغلام احرعفی عنه

## مکتو بنمبرا ۹ 🏶

#### بِسُمِ اللَّهِ

محتی اخویم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔گھر میں یہ بات منظور کرلی ہے کہ چند ماہ تو قف کی جائے کیکن چونکہ بعض وجوہ کے سبب سے اکتوبر کے مہینہ سے زیادہ تو قف کرنا مصلحت نہیں ہے اس لئے اس کا رِ خیر کے لئے کیم اکتوبر سے کراکتوبر تک جوتار پخ آپ پیند کریں۔ تجویز کی گئی۔

اوّل ضروری وجہ یہ ہے کہ بیشادی بحاضری سیدمجمہ اساعیل ماموں محمود احمہ کے ہونی چاہئے اور اب وہ تعطیلوں کی تقریب سے ۱۸ اراکتو برتک قادیان میں ہیں اور پھرلا ہور چلے جائیں گے۔

(۲) یہ بھی اندیشہ ہے کہ پھر طاعون شروع نہ ہو جائے کیونکہ اکتوبر سے اندیشہ ہے ۔ اندیشہ ہے ۔

(۳) تیسر بے میہ کہ گھر میں ایا محمل معلوم ہوتے ہیں ۔اب غالباً تیسرامہینہ ہے اوران کی عادت ہے کہ چھٹے ماہ سے کچھ نکلیف اورستی پھر گھبرا ہٹ شروع ہوجاتی ہے ۔اس لئے وہ مہینے اس کام کے لئے بالکل موزوں نہیں ہیں ۔ میری دانست میں کسی قدرسا مان مہیا کرنے کے لئے بیدڑ ھائی ماہ کافی ہیں ۔ دوسر بے بیدریا فت طلب امر ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کیا شادی لا ہور میں ہونی چاہئے یا رُڑی میں آپ برادری وغیرہ کا ہریک پہلوسوچ کر اس کا جواب دیں ۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔

١٩رجولا ئي ١٩٠٢ء الراقم

مرزا غلام احرعفى عنه

# مکتوب نمبر۹۲ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجیّعزیزی اخویم ڈاکٹرخلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ میرے نز دیک بی تو ہرگز مناسب نہیں کہ لڑی کو قبل از نکاح قادیان لا ویں۔ کیونکہ بیرسم ہمارے خاندان کی نہیں ہے اور جاہلوں کو نکتہ چینی کے لئے موقعہ ماتا ہے۔ جو ایسا موقعہ دینا شرعاً ممنوع ہے اور شریعت نے بعض رسوم شریفا نہ کو جن میں شرک نہیں اور مصلحت ہے بحال رکھا ہے اور نیز اس میں لڑکیوں کی بے عزتی ہے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ بین کاح لا ہور میں ہو کیونکہ لا ہور میں بہت شریر لوگ بھی ہیں اور آج کل لا ہور میں طاعون شروع ہوگئی ہے۔ پس بہتر طریق یہ ہے کہ جس جگہ آپ اس وقت ہوں تھہر رہیں۔ اسی جگہ لڑکا معہ چند مہمانوں کے آجائے گا اور یہ بچویز آپ کے لئے ضروری ہے کہ ایک خادمہ جیسا کہ اس ملک میں دستور ہے کہ ایک خادمہ جیسا کہ اس ملک میں دستور ہے کہ ایک خادمہ جیسا کہ اس ملک میں جسیا کہ ماتھ آیا کرتی ہے طیار رکھیں۔ لا ہور سے منگوالیں یا اپنی جگہ سے حسیا کہ مناسب ہو۔

والسلام خاكسار ا۳ راگست ۱۹۰۲ء

مرزا غلام احمد عفي عنه

# مکتو بنمبر ۹ ه 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مُجِيّعزيزي وُ اكثر خليفه رشيد الدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امید کہ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی اس جگہ سے برات کے لوگ ۱۸ اکتوبریا ۱۹۰۳ء کوروانہ ہوں گے۔ ؤہ امرتسر سے یا بٹالہ سے جیساموقعہ ہوتار دے دیں گے کہ فلاں وقت وہ پہنچ سکتے ہیں۔ دو تین مستورات بھی ساتھ ہوں گی۔ اُن کی سواریوں کے لئے بندوبست کرچھوڑیں۔ باقی خیریت ہے۔ میں مستورات بھی ساتھ ہوں گی۔ اُن کی سواریوں کے لئے بندوبست کرچھوڑیں۔ باقی خیریت ہے۔ ملکم ستمبر۲۰ ۱۹۰۶ء

خاكسار

مرزا غلام احمر از قادیان

# مکتو بنمبریم ۹ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتى اخويم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا عنایت نامه کی دن ہوئے کہ پہنچا تھا۔ مجھے خونی زجیر ہوگئی اور گھر میں بخار ہوگیا تھا اور دوسر یے وارض بھی حصے۔اب خدا تعالیٰ کے فضل سے آرام ہے مگر گھر میں ابھی در دعصابہ باقی ہے۔اِنُ شَاءَ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

# مکتو بنمبر ۹۵ 🕯

#### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

محجیّعزیزی اخویم خلیفه ڈاکٹررشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

آج مشورہ والدہ محمود کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ برخور دارمحمود کی شادگی کو اکتوبر سام ۱۹۰ء تک ایک سال ہوجائے گا۔ اس لئے مناسب ہے کہ آپ اکتوبر کے ابتداء میں لڑکی کو رخصت کردیں۔ اب زیادہ دیر ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آئندہ ہریک امر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اپنی طرف سے می طعی فیصلہ کیا گیا ہے۔ والسلام عرجون ۱۹۰۳ء مرزاغلام احمد

# مکتوب نمبر ۹۹ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مجمّعزيزى اخويم و اكرِّصا حب سلّمهٔ

• ۱۹ رستمبر ۴ • ۱۹ ء

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کی اہلیہ محتر مدکی شدت بھاری کی خبر برنبانی اخویم مولوی محمداحسن صاحب مجھ کو ملی۔ خدا تعالی جلدتر شفا بخشے امید کہ حالات خیریت آیات سے اطلاع بخشیں۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

> والسلام خاكسار

مرزا غلام احمد عفي عنه

# مکتو بنمبر ۷۴ 🏶

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزیزی کاخویم خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

۹ رجون ۵ • ۱۹ء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبلغ پنج همر روپیه نقد اور نیز دوا مرسله آن عزیز مجھ کو پنچ گئی۔ جَــزَ اکُـمُ اللّٰهُ خَـیْرًا۔ باقی سب خیریت ہے۔

> والسلام خا کسار غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

> > مکتو بنمبر ۹۸ 🕯

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّ اخویم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ا قبال علی کا خط ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کوسخت در دزانو ہے۔ خدا تعالیٰ شفا بخشے۔ بظا ہر تو یہ در در بہت بھاری بیاری نہیں ہے لیکن اگر تکلیف حد سے بڑھ گئ ہے اور قابلِ بر داشت نہیں ہے تو کچھ رخصت جومناسب ہولے کر تبدیل آب وہوا کر لینا چاہئے۔ خط سے بیاری کا پچھ مفصّل حال معلوم نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ شفا بخشے (آبین) والسلام خال معلوم نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ شفا بخشے (آبین) فا کسار معلوم نہیں موا۔ خدا تعالیٰ شفا بخشے (آبین) مرزا غلام احم عفی عنہ

# مکتو بنمبر ۹۹ 🕯

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجمّعزيزى اخويم خليفه صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کل کے خط نے جو آگرہ سے آیا تھا ہمیں بڑے قلق اور کرب میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد تندرست کرے۔ آمین ۔ نہایت بیقراری ہے اور جناب اللهی میں دُعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد صحت بخشے۔ رعایت ظاہری ضروری ہے غذا اور ہریک امر میں پر ہیز واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنافضل فرمائے۔ بوالیسی ڈاک اپنی خیروعافیت سے اطلاع بخشیں۔ خدا تعالیٰ حافظ ہو۔

۱۱رد ممبر۵۰۱۹ء

خاكسار

مرزاغلام احمر

# مکتوبنمبر••ا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّ اخویم ڈاکٹر خلیفہرشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا خط پہنچ کر بہت تر دّ دہوا۔اللہ تعالی بہت جلد شفا بخشے ۔اس حالت میں جہاں تک جلد ممکن ہورخصت لے لینی چا ہے ۔امید کہ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تبدیلی ہَوااور با قاعدہ علاج سے جلد شفا ہوجا ئیگی اور میں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ دعا کرتار ہوں گا۔اب ہرروز آپ کے آئے کی انتظار رہے گی۔زیادہ خیریت ہے۔

والسلام خاکسار

مرزا غلام احمر عفي عنه

# مکتوب نمبرا • ا®

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِیّعزيزيا اخويم خليفه ڈاکٹررشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

کل کی ڈاک میں ملغ پانچ صرر روپیہ مرسله آپ کے مجھ کو پہنچ گئے۔ جَزَا کُمُ اللّٰهُ خَیْرًا۔ باقی ہر طرح سے خیریت ہے۔ ابھی کوئی رسالہ چھپ کرشائع نہیں ہوا۔ امید کہ دس روز تک اِنُ شَاءَ اللّٰهُ شائع ہوجائے گا۔ زیادہ خیریت ہے۔

والسلام مرزاغلام احمر

# مکتوب نمبر۲۰۱

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

۲۳رجنوری ۲۰۹۱ء

محجتى اخويم ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والسلام خاکسار مرزاغلام احمد از قادیان

## مکتو بنمبر۳۰۱ 🕯

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجمّعزيزي اخويم خليفه رشيدالدين صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبلغ پانچ صرر رو پییمرسله آل محبّ مجھ کو پہنچ گئے۔ جَزَ اکُیمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔ میں نے اپنے مہم کتب کو کہہ دیا ہے کہ ایک نسخہ '' ست بچن' آپ کے بھائی صاحب کی خدمت میں روانہ کردیوے۔ امید کہ جلد پہنچ جائے گا۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام خاکسار میں مارچ ۲۰۹۱ء خاکسار فلام احمد فلام احمد از قادیان

# مکتو بنمبر ۴ • ا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ محِيّ اخويم وُ اكْرُخليفه رشيد الدين صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

آپ کے گھر کی طرف سے ایک میرے نام خط آیا۔ اس سے بہت تفکر بھی ہوا میں نے کیونکہ لکھا تھا کہ آپ کو سخت بخار ہے۔ بہت دعا کی گئی امید ہے کہ انشاء اللہ شفا ہوجائے گ۔

اس طرف بھی لوگوں کو سخت تپ چڑھتی ہے مگر انجام بخیر ہوتا ہے خدا تعالی جلد تر شفا بخشے۔ آمین۔ میں نے خاص اپنے کاروبار کے لئے ایک مخضر مکان بنایا ہے ارادہ ہے کہ اسی میں تالیف اور تصنیف کا کام کروں اس کے لئے ایک شطر نجی کی ضرورت ہے جوسوا بچیس فیٹ لمبی ہو اور سنا گیا ہے کہ آگرہ میں بہت عمدہ شطر نجیاں موٹی ڈل کی اور اور سوا نو فیٹ چوڑی ہواور سنا گیا ہے کہ آگرہ میں بہت عمدہ شطر نجیاں موٹی ڈل کی اور

خوبصورت طیار ہوتی ہیں۔اس کئے مکلّف ہوں کہ ایک عمدہ شطرنجی جوسوا پجیس فیٹ لمبی اور نو فیٹ چوڑی ہوتب بھی فیٹ چوڑی ہوتب بھی فیٹ چوڑی ہوتب بھی گذارہ ہوجائے گااس اندازہ سے کم نہ ہواورا گرلمبائی پجیس فٹ کی (یا) چیبیل فیٹ لمبی ہو اوردس فیٹ چوڑی ہوتب بھی گزارہ ہوسکتا ہے مگراس اندازہ سے بہرصورت کم نہ ہوزیا دہ لمبائی چوڑائی جس قدر ہو تجھے مضا گفتہ ہیں۔خدا تعالیٰ آپ کوصحت بخشے۔اس کا م کوجلد تر انجام دے کر بذریعہ ریل بھیج دیں اور قبت اس کی جس قدر ہو آپ دیں گے۔اپنے چندہ میں جو وقناً فو قنا بذریعہ ریل بھیج دیں اور قبت اس کی جس قدر ہو آپ دیں گے۔اپنے چندہ میں جو وقناً فو قنا آپ بھیج ہیں محسوب کرلیں۔ باقی سب طرح سے اس جگہ خیریت ہے۔کوئی امر تازہ نہیں ہے۔محمودہ بیگم کی والدہ بھی قادیان میں آگئ ہیں۔

والسلام مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ

## مکتو بنمبر۵۰۱

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عزيز ي مجيّ اخويم ڈاکٹرخليفه رشيدالدين صاحب سٽمۂ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کل کی ڈاک میں مبلغ پنج صمر روپیہ مرسله آل محبّ مجھ کو پنچے۔خدا تعالی آپ کوان دین خد مات کی جزائے خیر بخشے آمین ثم آمین ۔اس جگہ کئ کتابوں کی طبع کا انتظام ہور ہاہے اور بعض حجیب رہی ہیں اور بعض کھی جارہی ہیں۔جس وقت کوئی کتاب طیار اور قابلِ اشاعت ہوئی۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ الْقَدِیْرُ آپ کی خدمت میں بھجوا دی جائے گی۔زیادہ خیریت ہے۔

> ۳ رجون ۱۹۰۲ء خاکسار غاکسار

# مکتوبنمبر۲۰۱

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الوَّحُمٰنِ الوَّحِيْمِ مَحِيّ اخويم خليفه صاحب سَلَمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

گولیاں اور پہلے اس سے پانچ مشمر روپیہ نفذ بھی آپ کی طرف سے مجھ کو پہنچ گیا۔خدا تعالیٰ جزائے خیر بخشے ۔امید کہ ہمیشہ اپنے حالات خیریت آیات سے مطلع فرماتے رہیں۔ امید کہ مرز ااحمد بیگ کے داما د کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی اس کا اشتہار آپ کو پہنچ ہی گیا ہوگا۔

والسلام

۱۹۰۲ گست ۲ ۱۹۰۶

خاكسار

غلام احمر

# مکتو بنمبر ۷۰ ا

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُحِيَّعُزِيزِي اخويم ڙاکڻرخليفه رشيدالدين صاحب سٽمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

كُلْ كَى دُّاكَ مِينِ مِلْغَ يَخْصُّر روبيه مِرسله آن مُحبِّ مِحْ كُوبَيْنَ كُنَهُ رَجَيزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔

باقی سبطرح سے خیریت ہے۔

والسلام

۸رستمبر۲۰۹۱ء

خاكسار

غلام احمر عفى عنه

# مکتو بنمبر ۱۰۸ 🕯

نَحُمَدُ هُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِيِّ اخويم خليفه صاحب سلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

چونکہ مجھ کواسوفت ضرورت گولیوں کی ہے یعنی کونین کی گولیوں کی ۔ بہت سر در داور بخار ہے اس لئے مکلّف ہوں کہ ایک غُمر روپیہ کی کونین کی گولیاں طیار کر کے بہت جلد بذریعہ ڈاک ارسال فرماویں۔

> عرا كتوبر ١٩٠٦ء پانچ روپ بينج گئے ـ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَارِو بِي بَيْجَ كَنَا \_ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَارِم اللَّهُ غلام احمد

# مکتوبنمبر۹۰۱®

نَحُمَدُ هُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محجّی اخویم ڈ اکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبركاته

چونکہ معلوم ہوا ہے کہ روڑ کی میں بہت طاعون ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ طاعون کے دنوں تک اپنے گھر کے لوگوں کو لا ہور بیجے دیں کیونکہ لا ہور میں طاعون تو ہے مگر بہت کم ۔اور گھر کی طرف سے سب طرح سے خیریت ہے۔

والسلام
خاکسار
مرزاغلام احمر عفی عنہ

# مکتوب نمبر • اا 🅯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محجیّ اخویم خلیفه دُّ اکٹر رشیدالدین صاحب سلّمهٔ اسشنٹ سرجن حسین آبا دکھنؤ السلام علیم ورحمۃ اللّدوبر کا تہ

عنایت نامہ پہنچا۔ میں ہمیشہ آپ کو دُعا میں یا در کھتا ہوں۔ اور آپ سے مجھے محبت ہے گر بباعث کشرت کاروبار تالیف جواب لکھنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔ اس وقت باعث نکلیف دہی ہے ہے چونکہ گھر میں ابھی کسی قدر عارضہ باقی ہے اور دائی نے وہ آپ کی دوااستعال کی تھی اور اس سے فائدہ ہوا۔ اس لئے پھراسی دوا کی حاجت ہے اور وہ دواوہ ہی ہے جوسفوف کو کیڑہ و پر چھڑک کر استعال کرتے ہیں اور روئی کا سہارا دیتے ہیں ہے وہی سفوف ہے جس کے ساتھ لیپ بھی تھا جس کے سبب سے خارش ہوگئی تھی۔ اب وہی سفوف پھر در کار ہے اور لیپ کی ضرورت نہیں صرف سفوف در کار ہے۔ آپ براہِ مہر بانی جہاں تک جلد ممکن ہووہ سفوف روانہ فر ماویں۔ زیادہ خیریت ہے۔ والسلام خاکسار

مرزا غلام احمر عفى عنه

آپ کا عنایت نا مہ پہنچا۔ تجویز انشاء اللہ بہت عمدہ ہے۔ خدااس کومبارک کرے (آمین) اچھا کیا جوآپ نے منظور کیا ہے۔ راقم خاکسار مرزاغلام احمد از قادیان ضلع گور داسپور

# مکتو بنمبرااا 🖁

نَحُمَدُهُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّعزیزی اخویم ڈاکٹرصا حبسلّمۂ

السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته عنایت نامه پنجیا۔ پچھلے کئی روز سے دست اور کثرت پیشاب کا مرض ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ بہتر ہوتا اگر بل پخته تا زه کسی قدر آجائے۔ باقی خیریت ہے۔اس طرف طاعون کا سخت دورہ ہے۔ خاکسار

مرزا غلام احرعفى عنه

# مکتوب نمبر۱۱۱ 🕯

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَجِيِّ اخْدِيهُ السَّمِهُ عَلَى مَاللَهُ السَّمِهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاّ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کا عنایت نامہ پہنچا۔ ترقی تخواہ آپ کومبارک ہو (آمین)۔گھرے مشورہ اورا تفاق سے مئیں آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ تتمبر کے مہینہ میں برخوردار محمود احمد کا اُس طرف روانہ ہونا مناسب نہیں سمجھا گیااور یہی قرار پایا ہے کہ وہ اِنْشَاءَ اللّٰهُ الْقَدِیْرُ آگرہ میں آپ کے پاس آئے گا۔ باقی بفضلہ تعالی سب طرح سے خیریت ہے۔ والسلام خاکسار

مرزاغلام احمد عفى عنه

# مکتوب نمبر۱۱ 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

محجیّعزیزی اخویم ڈ اکٹر خلیفه رشیدالدین صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

مبلغ انتیس الملک و سے کہ میں نے حسب تحریر آپ کے عرق کا فورترک کردیا تھا اور بجائے اس کے کوکووائن حال ہے کہ میں نے حسب تحریر آپ کے عرق کا فورترک کردیا تھا اور بجائے اس کے کوکووائن استعال کرنا شروع کیا اور سکالٹن ایملشن مگر میں سمجھ نہیں سکتا ۔ تعجب کی جگہ ہے کہ ابھی ایک دن بھی استدیلی پڑئیں گزرا تھا۔ قریباً نصف رات کے بعد یا کچھ پہلے سونے کی حالت میں مجھکو سخت بے قراری نہایت درجہ کی حرارت معلوم ہوئی اور دل چاہا ہے کہ تمام کیڑے اُتارکر باہر نکل جاؤں ۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر گھبرا ہٹ اور گری کیوں ہے اور لوگ لحاف میں لیٹے موٹ ہوئی سوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں مگر مجھے گری محسوس ہوتی تھی نبض میں بھی تیزی آگئی الیم گری کہ جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا تھا۔ آخر میرے دل میں گذرا کہ وہی عرق کا فور پی کر دیکھوں تب میں نے اندازہ سے بھی زیادہ پی اور کچھ عرق کھجور پیا تب طبیعت بحال کر دیکھوں تب میں نے اندازہ سے بھی زیادہ پی اور کچھ عرارت کے استعال کرنے موٹ کو ایک موٹ سے فائدہ ہوتا ہے۔ در حقیقت طبائع کا بھی کچھ ٹھکا نہ نہیں ۔ اَلْعَدُمُدُلِلَّهِ عَلَی ذَلِاتُ ۔ باقی ہم طرح سے خیریت ہے۔ در حقیقت طبائع کا بھی کچھ ٹھکا نہ نہیں ۔ اَلْعَدُمُدُلِلَّهِ عَلَی ذَلِاتُ ۔ باقی ہم طرح سے خیریت ہے۔

والسلام خاکسار مرزاغلاماحمرعفی عنه

# مکتو بنمبر۱۱ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مَحِيَّعِزِيزِي وَالرَّخِيفِ السَّمِينِ مَا حَبِسَمَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ مُحِيَّعِزِيزِي وَالرِّخلِيفِيرِ الدين صاحب سلمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا کارڈ مرسلہ پہنچ گیا۔ جَزَ اکھ مُ اللّٰهُ خَیْو الْجَزَ اءِ۔ اس وقت آپ کواس کا م کے لئے تکلیف دیتا ہوں کہ آپ مجھے ایک عمدہ عطر فتنہ کا بھیج دیں اور نیزیہ تحقیق کریں کہ آپاکھنؤ میں عظر مشک بھی ہوتا ہے یا نہیں میں نے بہت تلاش کیا وہ نہیں ملتا اور اگر وہ ہوتو وہ میرے مزاج کے بہت موافق ہے اور پھراس کے بعد یہ کے عطر عنبر بھی ہوتا ہے یا نہیں اگر موجود ہوں تو مجھے مطلع فرماویں۔ تا تین تین ماشہ ان دونوں میں سے منگوالوں۔ باقی سب خیریت ہے۔ اشتہار بہنچ گئے ہوں گے۔ والسلام خاکسار فاکسار

مرزا غلام احرعفي عنه

# مکتوبنمبر۵اا ဳ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ السَّمِ اللهِ السَّولِهِ الْكَرِيم

آپ کا محبت نا مہ پہنچا۔ اسجگہ بفضلہ تعالی تا دم تحریر خط طذا ہر طرح سے خیریت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کوخوش وخرم رکھے۔ آ مین ۔ آپ کی منظور می رخصت کی بہت انظار ہے۔ خدا تعالیٰ آپنا ایبافضل و کرم کرے کہ رخصت منظور ہو جائے۔ جس کتاب کو میں تالیف کر رہا ہوں وہ بھی اب قریب الاختتام ہے۔ شائد مئی ۱۹۰۸ء تک ختم ہو جائے۔ معلوم نہیں کہ فرخ آبا دمیں کسی کو ہمار بے سلسلہ کی اطلاع ہے یا نہیں ۔ آپ کے لئے خوب موقعہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نم کچھ نم کچھ نہ کہ کھی اسلام

اس جگہ ۲۱ ر مارچ ۱۹۰۸ء کو .....ساصاحب نیانشل اور چند دیگر انگریز حکام آنے والے ہیں صرف ایک دن قیام قادیان میں رہے گا۔ غالب بیدل میں ہوگا کہ اس جماعت کے حالات دریافت کریں۔ورنہ دورہ میں ایک دن قادیان کا قیام کرنا غیر معمولی معلوم ہوتا ہے۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام خاکسار مارچ ۱۹۰۸ء خاکسار مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ از قادیان ضلع گور داسپور

# مکتوبنمبر۲۱۱ 🕯

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ خَلَيْهِ اللَّهِ الرَّحْت كَيال خَلَيْهِ الدّين صاحب قاديان بررخصت كيال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد للدیم بخیروعافیت لا ہور پہنچ گئے ہیں اور تا دم حال ہر طرح سے خدا تعالیٰ کافضل ہے۔
آپ کی تحریر سے بڑا اطمینان ہوا اور آپ کے روپیہ آنے سے بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر یک آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ۔ اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ تکلیف اٹھا کرایک دفعہ اخویم بابوشاہ دین صاحب کو دیکھ لیا کریں اور مناسب تجویز کرتے رہیں اور میں بھی ان کے لئے پنچ وقت دُعا میں مشغول ہوں۔ وُہ ہڑے مخلص ہیں اُن کی طرف ضرور پوری توجہ رکھیں ۔ اور ایک خط بلا ان کی طرف تجریب ہے۔
خط بلف خط بذا ان کی طرف بھی بھی جا ہوں وہ پہنچا دیں۔ باتی خیریت ہے۔
والسلام میں ۱۹۰۸ پریل ۱۹۰۸ء خاکسار

مرزا غلام احمر عفي عنه

## مکتو بنمبر که اا 🏶

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں لا ہور میں اگر سخت مجبوری میں پیش گیا ہوں۔ارادہ صرف بیرتھا کہ میم ڈاکٹر سے دوائیں دریافت کر کے قادیان میں جلدواپی آجائیں گے مگر ؤہ میم ڈاکٹر کہتی میں کہ اگرایک ماہ لا ہور میں رہ کرعلاج نہ کرایا تو حالت خطرناک ہوجائے گی اور جان کا خطرہ ہے۔اس صورت میں سخت مجبوری کے ساتھ الی جگہ تھر ہنا پڑا۔امید کہ آپ مکان کی حفاظت کا پورا پورا بندو بست رکھیں گے۔کل اسباب قادیان میں ہیں اور دخمن بہت ہیں۔آپ پورے طور پر تگرانی رکھیں اور بست الدعا کا وہ جرہ جہاں اسباب ہیں۔ایک طرف اس کے چوبارہ ہے اور دوسری طرف وہ مجلہ اللہ عائی وہ جہاں اسباب ہیں۔ایک طرف اس کے چوبارہ ہے اور دوسری طرف وہ مخلص آدمی ہیں۔ان کی نبیت جو پچھ آپ نے کھا ہے وہ خط پڑھر کر بہت افسوں ہوا۔اگر ایسے مخلص آدمی ہیں۔ان کی نبیت ہو پچھ آپ نے کھا ہے وہ خط پڑھر کر بہت افسوں ہوا۔اگر ایسے علی ہے۔ شاید اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے فضل کرے۔آپ ضرور ہر روز تکلیف اٹھا کر محض علی ہے۔شاید اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے فضل کرے۔آپ ضرور ہر روز تکلیف اٹھا کر محض محتی ہے۔شاید اللہ تعالی ہی ہے تو نومیدی میں سیجی امید پیدا کرسکتا ہے۔وہ ہر چیز پر قادر ہے بیتو مملوم ہے کہ حالت نازک ہے مگر اللہ تعالی کے جمروسہ پر پورے غور کے ساتھ تد ہیر کرتے معلوم ہے کہ حالت نازک ہے مگر اللہ تعالی کے جمروسہ پر پورے غور کے ساتھ تد ہیر کرتے معلوم ہے کہ حالت نازک ہے مگر اللہ تعالی کے جمروسہ پر پورے غور کے ساتھ تد ہیر کرتے معلوم ہے کہ حالت نازک ہے مگر اللہ تعالی کے جمروسہ پر پورے غور کے ساتھ تد ہیر کرتے میں ہیں۔آپ کوثواب ووثوا وہ وہ گا اور نیز میری خوشنودی کا باعث ہوگا۔

• ارمئی ۸ • ۱۹ء

والسلام مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

#### مکتوبنمبر۱۱۸

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

آپ کا عنایت نا مہ پہنچا۔ جَوزَ اکھے ماللّٰهُ حَیْوًا۔ بابوشاہ دین صاحب کے تعہداور خبرگیری میں آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ ان کے ایسے نازک وقت میں قادیان سے تخت مجبوری کے ساتھ مجھے آنا پڑا۔ اور جس خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے میں حریص تھا وہ آپ کو ملا۔ امید کہ ہرروز آپ خبر لیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ میاں غلام مجمد مع اپنی بیوی کے لا ہور میں آئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان کے بعداس حصد مکان میں جہاں وہ سوتے تھے کسی دوسرے کے سلانے کے لئے کیا بندو بست ہوا۔ بھداس حصد مکان میں جہاں وہ سوتے تھے کسی دوسرے کے سلانے کے لئے کیا بندو بست ہوا۔ خبر خواہ اور ہمدرد ہوخواہ شخ محمد نصیب کو سلاویں اور اگر وہ نہ آسکیں تواپنی جماعت کے آدمی کو سلائیں جو لوگوں میں سے کسی کو سلاویں۔ خواہ مرز امحمود بیگ کو سلاویں۔ بندو بست قابل تبلی ہونا چاہئے۔ نی تبلی سب خبریت ہے۔ پوتھے روز ڈاکٹر بینی آتی ہے۔ دوا شروع ہے اور شفا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدتر شفا بخشے۔ آمین ثم آمین۔ ہم والسلام میں مرز اغلام احمد مرز اغلام احمد مرز اغلام احمد مرز اغلام احمد میں سارمئی ۱۹۰۸ء

#### مکتو بنمبر۱۱۹

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عزيز ى مجمّى اخويم خليفه رشيد الدين صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ پہنچا۔ اس دوا کا نام سیلی سلاس ہے۔خوراک اس کی چھر تی تک ہے۔ نہار پانی کے گھونٹ سے دن میں تین مرتبہ ضح ، دو پہر ، شام ہر یک دفعہ چھر تی اور مناسب ہے کہ آپ ایپنے والدصاحب اور ان کی صحت اور آخرت کے لئے بہت دعا کیا کریں۔ اور بردباری اور حلم اور درگذرا پی عادت ڈالیں۔ آج کل جس قدر علاء کا تکفیر پرزور ہے۔ اِن شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی جلد تر فرو ہو جائے گا۔ باطل کو قیام نہیں آخر حق غالب آجا تا ہے۔ سوجس قدر آپ ان دنوں میں دلوں میں جوش مخالفت دیکھتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد نہیں رہے گا۔ والسلام میں دلوں میں جوش میاں عبد الکریم صاحب السلام علیم مع .....لله والسلام

مرزاغلام احمه ازقاديان

#### مکتوب نمبر۱۲۰

محتی اخویم ڈ اکٹر صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

مندرجہ ذیل کام مہربانی فرما کر آج کر دیں۔ (۱) جافظ احمد اللہ صاحب کی ہیوی بیار ہے۔ غور سے امتحان کریں کہ مسلول تو نہیں اور اگر مسلول نہیں تو کیا دِق ہے یا دونوں سے محفوظ۔ (۲) ایک مریضہ عورت بیار کا مفصّل حال اس کے خاوند کا لکھا ہوا بھیجتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ کیا بیاری ہے اور کیا علاج اور پھر پر چہ مذکورہ کل تک بھیج دیں۔ (۳) کو کا وائین کی بوتل بھیجتا ہوں آپ چکھ کر بتلا ویں یہ کیا چیز ہے اگر آپ کا ارشاد ہوتو اس کو پھینک دیا جائے۔ (آٹھ ھیے روپ کی ہوی کو اب دیکھ لیں اور اگر مناسب ہوتو صبح کو دیکھیں اور قارورہ بھی دیکھیں ہے۔

لے و ع پیمتوب نامکمل ہیں۔(ناشر)

# عکس مکنوبات بنام حضرت حافظ ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب

رضى الله تعالى عنه

ورز من فابغ البوالله المعاملين فراله ورائم أسر حين عوالتر روائم ارجے ویسطے اور مارے اے دہے جہانی کا کے گی e pagastic to po وران المعناق والأدان المعنا ها دكور الرام

#### عکس مکتوب نمبر۵

is as offer with a with it Culting Till The Many Wi مر رہے واب والیے کے ملے و المحت (الرام)

## بقيه عکس مکتوب نمبر۵

Colored Single and Colored Sipper (and Single) Single and Single a

المراب افرة (المحلفة الموال), The Deficient of My 14 Min Join 7136/180/2/1/0

عکس مکتوب نمبر ۷

Charle along وعده درای رسمون که

عکس مکتوب نمبر۸

فررنامنے

ركياكم وهد الرراح ملاورة 13.271/1/2/2012/14 سرم مرا رائے طلات وست را الے سام 

## عکس مکتوب نمبر+ا

First 196 fly ries for فروزور مودل مي وحرب زاراً is the so coins v vikui i office المام والمراف المرازيم

#### عكس مكتؤب نمبراا

#### عکس مکتوب نمبر۵ا

26,515

عكس مكنؤب نمبراا

عکس مکتوبنمبر ۱۸

رمرمر (رئسم) 12/16 1990 1000

عكس مكتؤب نمبرا ٢

रिका ने राष्ट्राया है है। رای معرفر مازی Why die wo

المناب ا

" Sold in it of " ( " ) رل برا در در در ما الم الم دور الم من بالودم ما و موالی جرام رو الم موران بعدرا فرف المون اورا (بى داردى كر جر امراد بقرالى كى بى ادا/بى بى ادراك ا علی مای مای مای م ادراند سال در کورات Loss ( 2000 Oursoir & P. Kit wons جانا ۽ دو برن مجرن کل مجمد وارت يو زنتور سي الي لاخيم آل رطرات رستی سے بدائے کے کر مکور والے بہرفا دیا ہے والی عانے فاقی میں ویں۔

## بقيبه سامكتوب نمبره

Thomas you get it all have it ولاجت المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع Beef - Highe your find from خريبيني سركر مرايكم عابش أوادادين عراعالي الم الغالي خر وعانيك Experience reservated to Se جرور الم ما الا العام الدفحة على المراب وفي كري امر الإهام افترس الديل الرال المران 2 Levery Disisty of Estyristy 3. Lowisher of is its feeling مراكع ويوران والران والافرام كالمام ووي بدائن The size Wirelette de de Bord civil - got of when - your Flore with Liver Tollier Voyer outin if it shall with the file



## عکس مکتوب نمبر ۲۸

of the first of the state Con Kind of Post Kp - Grange -خره عرق م اوري وقع وستراني تو دينهاي المالم المراكب والمراكب الراس كالم ولات والتي ولات والتي بردد وورم ورك المرك المن حدر المال المال المالي मिल्लिक के कार्यात के कार्या के कार्या है conty gain of the Viview is 191 of The To, do by rethi · Police

ائے کو ان مفات و الروايات

#### عکس مکتوب نمبر ۱۳۰

م المالال على المالال المالالال المالالال المالالال المالالال المالالال المالالال المالالال المالالال Lew Eight hoois, who if were for Legion 23 41 11 /2 17/ -1 Vous 16.00 E Sout the profession of all John Fording freight in Seathing Tropic doubtine of the form Test is to July - I put It go istalling الى يَدِ الله بِهِ عَرَوْ يَحْنُ لِي عَالَى سَرِّمَةِ الْمَالِينِ اللهِ اللهِ

## عكس مكتؤب نمبرتهم

## بقيه عكس مكتوب نمبرتهم

of the light has form

Philadell - the to the continue diff soften Lion the last win to obey to Course of the Jose, 1 ar with it of Figure no Confi truffictionion Proposition of the side of

#### عكس مكتوب نمبرا سا

Wells of Bourge finds di Sei pla gas, 12 - Socris الرائد رای نار از از اس مرب ر اصفوالی ركته وروال على دلوى ركن في الروي ما مورك te with photo fir

عکس مکتوب نمبر ۳۸

#### عكس مكتوب نمبروس

#### عكس مكتوب نمبر وبهم

interpolar Evis greater ( y) sprawn Today of Diburdish Town wish かんないりをういかが一色でいる 256, 13:00 0000 - 2015/165 ر مع من - امعز في الوران على ما المان من مال من المان المان من مال من المان من الما وتدرك ودر رمان وي ولا يصلى المرادان Distorate oio is in the 110 5 6 Wings 50 015 - 20005

## بقيه عكس مكتوب نمبرههم

ملامي الإوكان المروكان و الله على المروق اللات الله و الل ز دان واحد - کراس مال در آن موق وق و کور Enis 623 min 6- 42 15/1/28 Joil 26/10/11-54 00 11 1 W/100 11 Ling (61 i 2), ie 13- 66,6 Spice aun- englis 97,0 من المراد المرد المراد ( Lind & Ling of it is it

### عكس مكتوب نمبراهم

w

Evil, Viet in 196 الل عام د فرالر رعام أن المعربري Tille in the set of Justin giosto de confres de la visio (14) VIA 01/1/4 0011 tibio asipinois por MEW John Downeys

## عكس مكتوب نمبراته

(18/1/E Estive ( fr. 4) 2816 (a) Federaling floors dis president actions forward in survis ( Wir = 0 ) a 28, 200 b, 0800 216000000

### بقيبه سكتوب نمبراته

Solver the Chiques of the constitution of the Molding friends عكس مكتؤب نمبرساتهم

### بقيه عكس مكتوب نمبر سامهم

Est /60 8, 20 xest is in the in م ور رس اسمال المسال الحس عير مد م مرا مرا م فورل کا مؤرا اور موافقات Tologo seportion المريداد المعت ما الدين راك من طاق إل You flet North of he I pp 11年間かんいいからはは propositions of a wil i works where so Enport of 1 mounts

### بقيبه عكس مكتؤب نمبرساتهم

Angrich 3 20/1/211

# بقيه عكس مكتؤب نمبر سابهم

e du dis Ostersa 62/4/1/2000 ع ترامز از لا و در در از لزن Buy is is if Ardirb is it favore

### عكس مكتؤب نمبرتههم

115 1- 11 16, NI 280 FW I Mary Enjoyethe Proposition Copy of S Jest for Solver Solver Asolows sugaraje

Willy de lies for to goin 18 th motion) If the to Ark Director Thomas & the filling من دیگری با می دواید اسی میانی مین

بقيه سكتوب نمبرهم

Soft Profit deposition of the sold of the

عكس مكتوب نمبرانهم

JUNIE مي وزي فليفريدوور -distille Bid sented Will for the Bix Paris To pass Sister 12/1-060;

### عكس مكتوب نمبريهم

بر الدل المراد ا The Holling Charleton 可是是我们是我们 Constitution of the first of the state of th In the was light - It for illester grant that is This Office Abeliance

عكس مكتوب نمبروهم

The planted 30,000 St/ 30 John of May we sport the way Jun Sis

الراار عالمه ل على الحرار الرالول العامل ويمة العرباح من بي بي به المحمد الم سرو المراع العرام المرا العظمان المحتداد العرام عرفی سورا کے طری ایس دار سی سیاب العيران مواز كم أب كرون دان الله كوريون الم عطادنادم اوردنا دعا قبصرت ما تفردنا رسي ا

Established to propertual Projection six of the fix かりはなり、リニンとの 4 05,00 links أر قد دور محاص المحاص ا Stille & Dardiello,

# بقيه عكس مكتوب نمبرا ٥

in Open Me who a was Welling for the Juliania P. Bud on John John =190 Dotan 1 Carl 1/2/2/2/1/2/ - 19 July 300 166/16/10 10,000

. كى اجي دائر فلفى رايد (الا) كالمذارى ألي ملا مدارى المالي المالية Jusce Parnice

17, 106, 2 Prost 17, 20 21, Peul 21/2 48 / Walle In 1 1/2 912/15 A 31818 191-1819 14 01 = 61 50,00,000 in = 00,5 5,000 in 100,000 in 100,

JUNION

# بقيه عکس مکتوب نمبر۵۵

12: A 1/15/20 366

مرافع دال طرفراللين مجي افوع دال طرفراللين Libraria de Contra de Contra la Cont 2/2016 3/0 / Visigi المرود المرفود الم المراد المراد المراد المراد المراد المرود المرفود المرفود المرفود المرود المراد ا 1) 1/21 9,00 m

## بقيه سمكتوب نمبر ۲۵

वर है। cet of है ए चंहा Siep दा 87,1 de sie (-) (de c'b y // The girles of Josephin diamon ( Signing 17/119

il the first floor for

### بقيه عكس مكتوب نمبر ٥٨

This has been with a conting 4611 Rabi

है कर हो तर्पाति है। Many with the first will. of wobself its is will Disk Konskassion is aller de la sein مَا إِلَى اللَّهُ اللّ Avisy bising liveria

# بقيه عكس مكتوب نمبر ۲۰

and and, find of his 101 0, = 1 resident of the solutions 1611/10 ce, is is 04/100 The street of a strike he "En of devices po - fil cet Dissolise of our for, The 11 ch of son was sint in My Kis Lowring Lis

### عكس مكتوب نمبرا ٢

ر المراد المراد المار المراد ما ما در الله بالم المحادم المحادم المحادم المحادم عَلَمَ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِلِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِلِي الْمُحَالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحِمِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقِ ر المروز الى مورة فار كل الله المرودة JING 1/210 4/10 Je ر معروب و من المان المعروب المراد المرد المرد المراد المرا

### بقيه عكس مكتوب نمبرا ٢

#### عكس مكتوب نمبر٦٢

المرادي المراد Mingh-without arigual Surien División de la constante de la

#### عكس مكتوب نمبر ٦١٣

## بقيه سمكتوب نمبرسا

## عكس مكتؤب نمبر١٦

رو من رائد کو از در از برا رون ال

# بقيه عکس مکتوب نمبر۲۵

1=10/06/18 2 8 c/ 1 6/1 of 28 So 1 1,6 Like forme ), sport we see for my weelfy 2001410 == - 1110 Holes 2 (Vip 252- 1) 2 1, Mines of عربيام فالمال المركان المركان dis-82111-30 Charling Audich Philicety

#### عكس مكتوب نمبر ٢٦

# بقيبه سامكتوب نمبر٢٦

Simulation of the single of th



indilability. is the Mandreston prof Es Doring in well in رو لوس مادر لحديث المروز المعالمة المعالمة والما الم ا دو ما کوری مورک او ماه کی دری به دو ما اور Joseph Coling Tolling Sister siplish por de Estate India

The sit Eifling soften in yearly life allowing the gerber pholisings فرران المرابان المالية المالية De Not a series aprix ركوفرز موز الحرابي برد. والراد در در ال الروال المراد كارداد

4 if Daige Wy wife Dy الاستن في المرافز من الله क्षेत्र है जिस्ता प्रमान د لهما و من المعرف المع المرابع الرابعة الماليات والم of Gyst, w, & word 0 ps ( 40) de xi que The wife of the b Jet 417 41 = 100 6/1 = 1 Elli Visty ly For in he witten the

المون م المسيد المراق 10 10 10 135 - ES 70 km St-1- for Sis,1 10 11/2 14 19 De Milley 2 4 f. 1, 1 As family be seen the 100 July 34,013 8,01 / 11/2

Mis to Give Dellar - in side رو دو المحالية المراد الموادة الما الموادة ال (c) 11, 0) per 30 / 40 75. Les 1/5 657. 75 201/1/10 in the on of sielling The hope with

## عكس مكتوب نمبر79

Lucial the Marillioner July = 10), it who == 1, of the desident ام المراق المنظام الماليالية 

## بقيبه سمكتوب نمبر ٢٩

的是是 15/1/2/2/2/2/2/2/ 1 / 3 / Coll > Invitation of both jis it this as you sie will, In entire 14 / 10 8 ( N) 7 ( 1. 1/ V) After its plates

وَرُحَ إِن أَنْ مِن اللَّهِ الللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل 1 (16/06) 11/1/2019 (1/1/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 11/20) 1 1/2/bd/1/10s 91.40 Missino Man do in The Will a star - Siddy rigids

## عکس مکتوب نمبر م ک

29, N. 12, Phy في المارام العالم العال 1117.00-03

مرسوم راله الله المراكمين المدالمين Chinas is Charles End مسي في دو المرسال الله مكولا فرملان البديد ورياد रे पर वह की ज्यान कि गार्थ ركمير لاير برزي ابن ) ان مير لايال (dispuer (dieldije) 15 min of 101 / 15

# بقیه عکس مکتوب نمبر۵۷

0-11501 Sin Col 2001-1 المرازية عن أورتوبولران الم In End wind office 21:10 in by Jis, 1/00 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) S Just 268 my 1/2 /6) ] Diso of the weigh

## عکس مکتوب نمبرے کے

151 /11 (11 (1) (1) (1) (1) Obocalosi, or -, ich and W Zally is Established 30 ch 2 1-15 (1) 11 5 36/5 Sind of Child of Child War of The Good

July Still filled 2 /2 ( Jay 2) 9 ( 14 m of 6) Eine (1) Thesis

19 1/10 1/10 (1) COS (

م المرا ملي ألم اللم المناكم والمراكم المتضاي الله المالك (dise gold) frui frais THE STANTING

ران المالية المالية المواقعة المالية ا الم لا لا فاست جور الم المال الم الرأس كرو دافي مورق راور الراب العالمور of individed as to this point المان من موال المان الما

رضاسين ليمود من داند الله مي النوائم والملاج of of 11 1811 2 2 50 11/2/2/2 or busy or collection for the color مر الرحروي ادر الر الركوك فليدار مداك Ewild Whipfing من كر المرك الادراج زيرادرا كرونال ورسنج رکاز رامن کرمیک اجروکاز دارمالکا من کوارده کورس کر در کی کرداراده کر Lighting word its of the of Cost of the wind in to

## بقيه عکس مکتوب نمبر۸۲

Winziewistinico

( 19/1/18/2 ) 1/1/1/2/2 91 The cook The followings. Falls. (16) Part 1 a

Cost Chily It From you A Side of Sing a better girleste, The stepped of off of will for 1/1 con 1 2 7/16/11 2/8

ار الرالين بي از م احزي دار حليف العام ورح العديم أيا عنين الميزلام ति के हैं है की है। कि के कि है। कि का Twin V 26 011 6/01/11/06 Cility out / 1/1/17-12-26

with elder مے ماہ مرحزت کی نعتی ور الاس کا اورده طرعت سهت وزرى صب طاعي كل بي ركر اس طرى العالم الزران الم ور الداري الراري المراب الركزة المرابي والمع کروال کے کا بیاب ہی به کر مخری در رساس مان からない。から、からしり Duly t

المعام وهذ والمورائل مناف أوالم المعالم وهذا तारे पहें भी में रिकार के में or white me oficial برافرين كا وأنوران المرافق وراماكا delign - silve grafindig. The polocial solding solding المارال المائية المراق روركت كياك ترويوه الي المحالم الالاو

## بقيه عکس مکتوب نمبر۸۸

१०१ दें हैं जिल्ला के हैं। مركافرين عركان فرقات 的外,这个的一个人的 如此可以此是如此 Olos Distorbaile Grant Top Ling. The Sunt wing to play to

1 The Mary 120, Dell 1, Colo finding The job par

Digner de 12 frest دار رست فران کو مون طور این 29 . Mich for Pal 2016/18 Ex ر زره را مل کا در این من مراه 8-6 of of Will = we de ا ریز کون فر رفت الحداد ا ین ص که اکم نزانه مون قرار اس

# بقيه عکس مکتوب نمبر ۹۰

the six of of the source of Syling Brailer o'nd to seid fai ors Appender intermedia MIN Charles of the State of the ( Gene 173 yer 2008 1 ( ) Silly or workil war in se-dylation with في المناه المناه

#### عكس مكتوب نمبرا ٩

11/1/2/1/2 196.04 / 12 11) Sil ماره فحرداهم اور در تعلی تریم

# بقيه عكس مكتوب نمبرا ٩

Ling of the property

#### عكس مكتوب نمبر٩٢

بجي الريادة المراد الريادة المراد ال Will As in wifie List مان مان المرسين و يح ما تر عادل كو ارطاره وأنت في موجع من عجال ریا ریا مختل م اور کردان محالی این 11/1 9 1/1/ " Selly 9 10/1/2 ر الرون عن ادر بي ما در الرون من ما الم

## بقيبه عكس مكتوب نمبر ٩٢

18,000 1 10 des de 16 4 4 18 8 16 40) 4 20 Sign Sign Sign

## عكس مكتؤب نمبرساه

1.21. المام وروزام رئ اسم انارام Vistor 1. 51,5 180 212/21 Proffer Ethor gim مر تاریخ امن دن دن ون بی تاریخ O This fight the desires, 101/2/and 16

عكس مكتوب نمبره و

Jew 2/2 in 2/ 6/2, 1920 (1) Mildie of Min-1 Go iens of not المراس الى درويعي بعران العرالمر دول Med Shall Bory The who

مران افع) طاع زالر البرالار. Willy oric chil lest solo

Ji 2; 20, 1, 20 500) رز بن م کفر بنانی اجماع مرای وروف مر مل خراسال مدر الفائلي المدر طالات رأساني Carpensi Sul Sr. Dyahristy N.

#### عكس مكتوب نمبر 4

ويورا فرم ما عرف المرادي we find Alises sertials 2950 18 79 01 pingin 2.0, Delle

180 july of 11 16 11 16 16 E " The for E's winds Coline Bon & the or on in 

مرانور در المرادن الم 18 sel is in al physes The Zow or 216 of it is well on Joseph John with the first of ادرین الدالعم ومالوسال کا استان Military (b) (b) (b) 21

عنے ماکنٹر میلائے مگریش کے

عکس مکتوب ۴۰۱

E - 586 Not pleased ( of holder ) الما مع دا الرك المرك المركان ا الما المائية المائية رسال ال ام ما کو انگراندگی محلی الحویمرم ایاده کا Grif Will المده ي المري العالماني الما الردن

## بقيه عكس مكتوب نمبره ٠١

الكال اليسلم فالمداح والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج المراج المراج والمراج وال ادر الموار مؤفو حرك م اور من كا موال كالمال كالموري Misso as do o listo المن منعوم كراكم مي المراجي المراجي ويد المادرونية عراصة المراس الراسية المالية و حريد المرائد عري بر الله المال المالي من

## بقيه عكس مكتوب نمبره ٠١

المربع المسكول الارتخاب ك

المناعة الم ورام ملعة والدالدين A John of the World Aboutes for مركل وزير المركان المر for when a street of Daring to, اور من المالي سر المقد الله المرادة white of whom the sanding Was finds

flyd she Lesti diversión

of the parties of the state of the of hala with of out of Port Dut Daced anson in a suppose PUNC

محام) دار طن الرابان Bon to He salies fras The different sure ins I child is distarts T Fisher so the design of Till fill East When the Constitution

#### عکس مکتوبنمبر•اا

المالية المالية المرابية المرابية المنابية المرابية المر Levis is the The Bearing 12 3 This fair dois 「イグダー19 × 1000 1141 Thist is wing for الى در مر مر الله المراى في وي ا - 10 / Sie 111 ( 6 ) 10 / 10 J-322 10011 1 200 Jus 

# بقيه عكس مكتوب نمبر • اا

of the side of any Un-1 J'Ex Sib - 1 50 of Jely 1917 100 Vife in No sou sep (17/11/2) Por 18/1 (NAS) CA 106 ph 12/1 Alt vier

بقيه عكس مكتوب نمبر • اا

ا کالمانت ما مرکا تجر اللاد الم معارف رائد العزد التالا معارف رائد العزد التالا

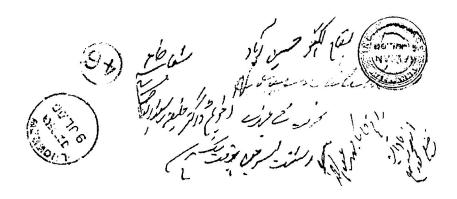

عكس مكتوب نمبرااا

#### عكس مكتؤب نمبرااا

مجي اخوع دركر- طفي ركيدان By it Eine ? Propose شرقی تنجوره آس کرمیار می ای - کرای می C 711 gral des gives in Wister to Winder !!

#### عكس مكتوب نمبرسااا

#### بقيبه عكس مكتؤب نمبرسااا

ا کردی مون ل طالب نیک کوت بارای کا ایک مانیدرو دارسی کردردای کردارای کا ایک المراب الموطرة في والمعرف المعرف 1 1 36 Joseph 2011 1810/6/ Jujan المراز الروار والمردار المردار المردار في إمرازه كورياره

# بقيبه سكتوب نمبرسااا

all, it in with it of all sollings is with the soll sollings of the sollings o

#### عكس مكتؤب نمبرهماا

محرور عدار مام رازالهم 2016/16/ 1/0-1- /1/2/16 19 24 2 103. - 11 20 cold y Spill the files 10 50 7 150 de 150 15 This is to shirt water

## بقيبه سكتوبنمبر ١١٣

بم الروائر عن الري عدة ولفه على الروار كم Afrila Chert The state of the party of the state of the s By in the popular is a fair of sin ري عني رقي المان مرات توريك جرف ひかんごう ぬ かりかりし Ship of the test of the 

# بقيه عكس مكتوب نمبر ١١٥

ارجز را را المراكان والحائل والحائل والحائل 5/16 mg 10 th the 3 or dife io المد الم ورا ور اله در اوره و it offer you dot is the bigger

#### عكس مكتوب نمبرا اا

خليع بسرالم برافعت مي العالى درام (6, 2) (De (4, 1) المدسري فرره دل ما مركم المركم دمن رفع برناه دری از بر ماه الراس الرن می الرن می الرن می الرن می الری الری الرن می الری الرن می الرن وتي در ري دلا حلى المرائي المرائل المرائل

#### عكس مكتوب نمبر كاا

س لامر سن اگر کونے تحرول می کر ول مول ارادہ مِنْ دُمُ وَرَارً مِن وَرَبِي وَرِا فِينَ إِلَى فَاوَلِي مِنْ فِي فَالِي مِنْ عليرورك أفاعي ظروه في داكر في كالرابطة روم من رو کو عدو کری مرحات خواک م طاقی ادر جان کا ترو ک کومرت کند فحرول کا بر المعظمة المراب على كاللط الم جريا موزئت الملكي طل إلى ما دران مي اوردمن

#### بقيه عكس مكتوب نمبر كاا

سيتم أنه إي في الخراف ألي ادريت الموقا كا وي والدال المراحة المراجة المرابع الد در مرب فرد ده دولان و جوم ملی ک رأن م اللي منت مركم أن المالي والله رام سبت دورًا الراسي دنت مناعي فوت 5145/16 Bay 54,6,11. اللاردونية المدون الورنيس المن

#### بقيه عكس مكتوب نمبر كاا

#### عكس مكتوب نمبرواا

July con it wis in sent ful خررد کے حرال کے می ماز مال کھونتے کے وق رتم حرد دورا المراب الأرساب في دار المرا والمحت ادر الرفي وعائل المر ادر مردادا ادر الم وركز رئي مارت دانى كى كالمعمد مال كليز يم ادر الكراليمالي فليتر وزيوع عاجل كوتمان أو في عامدان ، مع المعدات المعدات المعدات of whois war on the will in the services والملائدة في مالي مسال المالي المالي المالية

عکس مکتوب نمبر۱۲۰

17/ 10 1/3 (1/7 18) chip elding ander -19/2/1/6 C رای مازی دورده کری در محريط محان كرم عمل أوراز مال نورکی دق م عودی کے do jes tomér (1)

### بقيبه س مكتوب نمبر ١٢٠

اسم فاویز کا ملیا موا مختی مرک دی ورد في بيرسا / اركي عين اورلد الفركل لك (m) 28 c/o ly 23 x (m) سرريا فري الماعلى الم Licher & Estalis Jes 19/10/1-دار از راز ما مرام از مرام الم رمائين دور ماردر. بي ديكن

## حضرت حا فظ روشن على صاحب رضي الله تعالى عنه

#### حضرت حا فظ روش على صاحب ً

حضرت حافظ روش علی صاحبؓ تقریباً ۱۸۸۱ء میں رنمل ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ رنمل ضلع گجرات کے مشہور پیروں کے خاندان میں سے تھے۔ آپ کے بھائی ڈاکٹر رحمت علی صاحب مرحوم اپنے خاندان میں سے پہلے احمدی ہوئے۔ان کی تحریک و تبلیغ سے باقی متیوں بھائی بھی حلقہ بگوش احمدیت ہوگئے۔

ما فظ صاحب قرآن حفظ کر کے غالبًا ۱۹۰۰ء میں قادیان آئے اور حضرت خلیفۃ اسے الاوّل رضی اللہ عنہ سے تمام دینی اور عربی علوم کی تخصیل کی ۔ آپ کا حافظہ بے نظیر تھا۔ صفحوں کے صفح صرف ایک دفعہ سن کر قریباً دوبارہ سنا سکتے تھے۔ آپ کو بلامبالغہ ہزاروں شعرع بی کے حفظ سے ۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے قصائد کے قصائد زبانی سنا دیتے تھے۔ آپ کی صرف ایک آئھ میں بینائی تھی ۔ مگر کتاب نہ پڑھ سکتے تھے۔ اس لئے تمام علوم سن سن کر تحصیل کئے ۔ آپ نہایت خوش آ واز قاری تھے کیونکہ غیراحمدی بھی ہمار ہے بلیغی جلسوں میں آپ کی آ واز سے مسحور ہوجاتے تھے۔

آپ کو خدانے قبولیت بھی عطافر مائی تھی۔ سب احمدی بچے، جوان ، بوڑھے آپ سے محبت رکھتے تھے اور دل وزبان سے آپ کی خوبیوں کے قائل تھے۔ آپ نہایت بے شرتھے۔ کسی سے دلالے نہ تھا۔ آپ وجیداور بارعب تھے۔ آپ پر رویائے صالحہ اور کشف کا دروازہ بھی گئی مرتبہ کھولا گیا۔

ہندوستان کے علاوہ حضرت خلیفۃ انتہ کی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آپ شام ومصراور مما لک بورپ تک ہوآئے تھے۔ ملک شام میں آپ کی تقریروں اور مباحثوں کی دھوم کچے گئی تھی۔ آپسلسلہ عالیہ کے مفتی تھے۔ قاضی بھی رہے تھے۔ مگرم مولا نا جلال الدین صاحب شمس ومولا نا ابوالعطاء صاحب اور دوسرے نو جوان مبلغین آپ کی تعلیم وتر بیت کے رہینِ منت تھے۔ آپ نہ صرف خود عالم ومبلغ تھے۔ بلکہ عالم ومبلغ گر بھی تھے۔

وفات کے وقت آپ جامعہ احمد سے پروفیسر تھے۔ ذہین حافظ اور قادر الکلام تھے۔ آپ وقت کے بڑے پابند تھے۔ با قاعدہ گھڑی رکھتے اور ہر کام کے موقعہ پر گھڑی دیکھتے۔آپ نے مورخہ ۲۳؍جون ۱۹۲۹ءکو۴۸ سال کی عمر میں وفات یا ئی ﷺ

آپ کے بھائی مرحوم رحمت علی احمدی انوار و برکات کے وارث تھے چنانچہ امام پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ جو کہ آپ نے مکم فروری ۴۰۹ء کی سیر اور قبل ازعشاء مجلس میں فرمائے ۔

''وہ واقعی قابل تعریف آ دمی تھے اور ایک نمونہ تھے۔ اخلاص اور محبت سے پُر تھے۔
تقویٰ بھی ان میں تھا اور نور سے ان کا منہ چمکتا تھا۔ حقیقت میں ایک آ دمی ایسا فوت ہوا ہے
کہ بظاہراس جیسا پیدا ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایسے اخلاق اور محبت والے جماعت میں کم
بیں ۔ خدا تعالیٰ قادر ہے۔ اس کی جناب میں کمی نہیں وہ اور کسی طور سے اس نقصان کو پورا کر
دے گا۔ صحابہ کرام کس قدر شہید ہوتے تھے گرتا ہم کمی نہ ہوتی تھی اسلام دن بدن پھیلتا ہی
گیا۔ فرمایا ۱۵ ایا ۲۰ دن یا شایدا یک ماہ کا عرصہ ہوا ہے مجھے الہا م ہوا تھا۔ ایک وارث احمد ی
فوت ہوگیا۔'

پھر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بھائی حافظ روشن علی صاحب نے ایک عریضہ برائے طلب رخصت حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اس کا یہ جواب تحریر فرمایا۔جس سے عزیز رحمت علی مرحوم کے اعمال حسنہ کی عنداللہ قدر کا انداز ہ لگ سکتا ہے ایک کھٹھ

که تلخیص از الفضل نمبر ۱۰۰ جلد ۱۷ مور ند ۲۸ رجون ۱۹۲۹ ع صفحه ۸۰۷ که که البدر نمبر ۲ جلد ۳ مور ند ۸رفر وری ۱۹۰۴ء صفحه ۳،۲

#### مكتؤب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

فروری ۱۹۰۴ء

در حقیقت مجھے بھی ان کے فوت ہونے سے بہت صدمہ ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ایسا
نیک بخت ، مخلص اور عالی ہمت جوان ہم سے جدا ہو گیا۔ ہزاروں میں سے کوئی اس کی مانند ہو
گا۔لیکن تقدیر الٰہی سے کیا چارہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت ایسی ہوتی جو پہلے مجھے خبر ہوتی تو میں دعا
کرتا مگریہ نا گہانی امر ہے۔ چاہئے کہ تمام عزیز خدا تعالیٰ کے فعل پرصبر کریں کہ صبر کا بہت اجر
ہے اور آپ کوا جازۃ ہے کہ آپ چلے جاویں۔ ہم

والسلام خاكسار مرزاغلام احمد

# حضرت منشی زین الدین محمد ابرا ہیم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

## حضرت منشی زین الدین محمد ابرا ہیم صاحب ً

جناب منتی زین الدین محمد ابراہیم صاحب خضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے مخلصوں میں سے تھے۔ بمبئی میں انجینئر تھے۔ حضرت اقدیل نے آئینہ کمالات اسلام میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ گویا اس تصنیف کے وقت آپ بیعت کر چکے تھے۔ آپ ایک کپڑے کی مل میں انجینئر تھے۔ عمر کے آخری جھے میں بہت اونچا سننے لگے تھے۔ آپ نے خلافت ثانیہ کی بیعت بھی کی تھی لیکن بعد میں غیر مبائعین کے ہم خیال ہو گئے۔

حضرت مسے موعود نے اپنی کتاب انجام آتھم میں آپ کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا''ہمار مے خلص دوست منٹی زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر جمبئی وہ ایمانی جوش رکھتے ہیں کہ میں گمان نہیں کرسکتا کہ تمام جمبئی میں ان کا کوئی نظیر بھی ہے۔'' حضرت اقد س نے سراج منیر میں دنیا کو اپنے الہام یکنے شرک رِجَالٌ نُوْجِی اِکْیْجِم مِّنَ السَّمَآءِ لَلَّ کے تحت اپنے مخلصین میں دنیا کو اپنے الہام یکنے شرک کہاں ہے جمبئی جس میں منٹی زین الدین ابراہیم جیسے مخلص پُر جوش طیار کئے گئے۔'' اسی طرح حضور آئینہ کمالات اسلام صفحہ اللہ کا شیہ حصہ عربی میں اپنے مجبین کا قذ کرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"و من الاحباء فی الله منشی زین الدین محمد ابر اهیم بمبئی"

کتاب البریه میں آپ کا ذکر پُرامن جماعت کے شمن میں فرمایا ہے۔ سراج منیر میں چندہ مہمان خانہ کے شمن میں بھی آپ کا نام درج ہے۔

آپ کی وفات ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔ وفات کے وقت غیر مبالع تھے اور نظام خلافت سے وابستہ نہ تھے۔ آپ کے متعلق حضرت خلیفۃ المسے الثانیؓ نے رؤیا میں دیکھا کہ مولوی عبدالکریم

ل تذكره صفحه ١٩٥ ايديشن ٢٠٠٠ء

مرحوم آئے ہیں۔ زین الدین صاحب کو لے جانا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؓ نے اس رؤیا کی تعبیر کی جومنشی صاحب کی وفات پر دلالت کرتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؓ نے آپ کا جناز ہیڑھا۔ جناز ہ کے موقع پرآ یے ؓ نے فرمایا۔

''(زین الدین صاحب) یہ حضرت می موعود علیہ السلام کے پرانے مخلصوں میں سے سے بہبئی میں انجینئر سے ۔ ابضعف العمر سے ۔ بہت او نچا سنتہ سے لیکن بعد میں سیٹھ اساعیل آ دم صاحب کے سبب غیر مبائعین کے ہم خیال ہو گئے ۔ چونکہ خود وہ او نچا سنتہ سے اور سیٹھ اساعیل آ دم کے سبب غیر مبائعین کے ہم خیال ہو گئے ۔ چونکہ خود وہ او نچا سنتہ سے اور سیٹھ اساعیل آ دم کے ساتھ ان کے کان سے ۔ سیٹھ صاحب بہت مخلص سے اور اب بھی وہ مخلص ہیں لیکن جب وہ کسی حد تک پیغا می ہو گئے تو یہ بھی صاحب بہت مخلص سے اور اردھر متوجہ ہو گئے ۔ سس میر نے نز دیک غیر مبائعین کا جنازہ پڑھنا جائز ہے سب سے ۔ زین الدین کے متعلق بھی میں نے دیکھا کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم آئے ہیں ۔ میں نے دریا فت کیا آپ کہاں؟ فرمانے گئے ۔ میں بھی آیا ہوں اور حضرت صاحب بیں ۔ میں نے دریا فت کیا آپ کہاں؟ فرمانے گئے ۔ میں بھی آیا ہوں اور حضرت صاحب پر بھی آ یا ہوں اور حضرت صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین موت پر شے ۔ سستہ چندلوگ جنہیں حضرت صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے سے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے ہے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے ہے ۔ ان میں سے ایک زین الدین صاحب بہت بیار کرتے ہے ۔ ان میں سے ایک زین الدین

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه • ۲۷،۱۲۲

#### مكتو ب

#### نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكر مى محبّى اخويم منشى زين الدين محمد ابرا ہيم صاحب سلمهُ اللّه تعالىٰ السلام عليم ورحمة اللّه و بر كابته

آج کارڈ مکرر آپ کا دربارہ خبر وفات عزیز بدرالدین موصول ہو کر اینے در دناک الفاظ سے دوبارہ در دوغم کا تا زہ کرنے والا ہوا۔ خدا تعالیٰ عزیز مرحوم کی جدائی پر آپ کوصبر عطا فر ما وے ۔اور بیر پخت صدمہ جوآ پ کو پہنچ گیا ہے ۔خدا بفضل وکرم خاص اس کا بدل عطا کرے۔ یہ عاجز اینے ول کا حال بیان نہیں کرسکتا کہ قدرت خداتعالی سے اس عاجز نے غائبانہ صدق واخلاص عزیز مرحوم کی وجہ سے عزیز مرحوم کواینے دل میں جگہ دے دی تھی اور اینے اوّل درجہ کے خلصین اور محبیّن میں سے شار کرتا ہے۔اس واقعہ ما کلہ کی خبر پہو نچنے سے چندروز پہلے ایساا تفاق ہوا کہ اس عاجزنے ایک رسالہ 'آسانی فیصلہ' نام ایک مطبع میں چھیوایا تھااور خدا تعالیٰ کی جناب میں نذرکر لی تھی کہ بیسا رارسالہ مفت تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچیقسیم کر دیا گیا۔گراس کے مصارف کاغذ واجرت مطبع وغیرہ ایک سوروپیہ کے قریب ہو گیا تھا اور بوجہ صورت متو کلا نہ روپیہ موجود نہ تھا اور میرے دل میں خیال آیا کہ بیروپیہ بطور قرض کسی سے لے کر نقاضہ گئند وں کوا دا کروں اور سوچا کہ کہاں سے لوں۔ بعد بہت سی سوچ کے میرے دل میں گز را تھا کہ میں عزیز مرحوم ..... تا وہ اس قندر روپیہ آپ سے لے کر مجھ کو بطور قرضہ بھیج دیں۔ پیخط لکھنے کوتھا کہ آپ کا خط بہنج کرا یک طوفان غم کا موجب ہوا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ ا یک پیارا دوست ہمارا جوا خلاص میں اعلیٰ درجہ کا رنگ رکھتا تھا۔اس سال میں ہم سے جدا ہو گیا۔ دل توڑنے والے واقعہ نے مجھ کوعیب در دوغم میں ڈالا۔ میں نے اس عزیز مرحوم کے لئے دل وجان سے دعا کی ہے۔ اور آپ کے لئے بھی دُعا کرتا ہوں کہ آپ کواپنے فضل وکرم سے صبر عطا فر ماوے۔ اس سے سخت تر صدمہ دُنیا میں نہیں۔ کہ باپ اپنے پیارے اور جوان لڑ کے کواپنے ہاتھ سے دفن کرے۔ ۔۔۔۔ آپ کے دل کوتھام لے اور اس رنج کے بعد اپنے فضل سے کوئی بڑی خوشی پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیشہ اپنی خیروعا فیت سے مجھے مطلع ومسر ور الوقت فرماتے رہیں۔

والسلام خا کسار ۴ رفر وری ۱۸۹۴ء

غلام احمد ازسیالکوٹ مکان میر حکیم حسام الدین صاحب رئیس عکس مکنوبات بنام حضرت منشی زین الدین محمد ابراہیم صاحب

رضى الله تعالى عنه

وسياع ورهم المربي كالمراري ورا في دات ورا يورانان ربي درزاك عافى = درماره درد را الم ان كرفا ورد عن مراك الزرام الموال من المراد و المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ين أن وصفي ورياص العبل عطارت مع فافر افورا طالبان من رلت كر مرز عنان سے رس ما جرام في ما نومس لال المرزادة الحدادة المناج والمراق الما المرافع المرافع المرافع المراق مخلین در جین کی سے کار کرا کا رس درقوع کم کے تیزیونے سے فیدر بهلي وليادتفاق موا كم رس والراني أسيال المان المان المان المراس والمراني المراني المرا

#### عكس مكتوب

و المقابلة المعالم الم

## حضرت حکیم سراج الدین صاحب رضی الله تعالی عنه آف مده درانجها

## حضرت مولوی حکیم سراج الدین صاحب ایش فیره درانجها

حضرت مولوی حکیم سراج الدین صاحبؓ مُدھ را نجھا کے رہنے والے تھے۔ آپ قر آن مجید اور مشکلو قشریف سے خوب واقف تھے اور خود عامل بھی تھے اور لوگوں کو بھی انہی میں سے وعظ ویند سنایا کرتے تھے اور پہلا وعظ اہل وعیال پر ہوتا تھا۔

طب آپ نے با قاعدہ لا ہور میں حاصل کی تھی اور تجربہ تعلیم سے بڑھ کرتھا۔ آپ نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر جاکر بیعت کی اور واپس آکر خاموثی اختیار نہ کی بلکہ ہروقت تبلیغ میں کوشاں رہتے۔ حضرت کی کتابیں خریدتے۔ لوگوں کو جو آپ کے پاس بیٹے ان کوسناتے اخباریں دکھاتے۔ غرض بید کہ اب آپ کے لئے آسان نیا تھا اور زمین بھی نئی تھی۔ تضرع بھی حدسے بڑھ کرتھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لئے لوگوں کے دل کھولے۔ با وجود امور خانہ داری و پیرانہ سالی جس کوموئے سفید ظاہر کر رہے تھے۔ تبجد آپ نے نہ گرمی میں جھوڑ انہ سردی اور نہ برسات میں۔ آپ کی عمر پینسٹھ سال کے قریب تھی کہ کیم جولائی ۱۹۲۸ء کو واصل باللہ ہوئے۔ پہلا

# فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی حکیم سراج الدین صاحب ؓ آف مدْھرا نجھا

| صفحه | تاریخ تجریر    | مكتوبات |
|------|----------------|---------|
| 620  | ۷رفروری ۴۸ ۱۹ء | 1       |
| ۲۲۹  | بلا تا ریخ     | ۲       |

#### مكتؤب نمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کے مرسلہ مبلغ بچاس مقد روپے مجھ کو پہنچ جوبطورا مانت رکھے گئے مگر حال ہہ ہے کہ نکا کی اسقد رضر ورت نہیں کہ کنواں پاس موجود ہے۔اورا یک ضرورت در پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ بختہ مہمان خانہ کاصحن قابل فرش کے ہے۔اگر اس میں پختہ فرش ہوجائے تو مہمانوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس صورت میں چار پائیوں کی چنداں ضرورت نہیں ہوگی اور غرباء مساکین اسی پر چٹائی بچھا کرسو سکتے ہیں اور صحن یا کیزہ اور صاف ہوجائے گا۔

مدت سے یہی تجویز میرے دل میں ہے لیکن بباعث نہ میسر آنے سر مایہ کے ملتوی چلی آتی ہے۔ اس کا اندازہ معلوم کیا گیا تھا تو اگر یا گیا تھا تو اگر یا گئے ہوتے ہیں۔ سومیں مناسب دیکھا ہوں کہ یہ پچاس روپے اس کا رخیر کے لئے امانت رکھے جائیں۔ جب خدا تعالیٰ مبلغ دوسور و پید میسر کر دی تو پھر کا مفرش کا شروع کرا دیا جائے۔ یہ مل بھی بطور صدقہ جاریہ کے ہے کیونکہ جب تک یہ فرش رہے گا غرباومساکین کے کام دے گا۔ تب تک آپ کو تو اب ہوتا رہے گا۔

والسلام

*ے رفر* وری ۱۹**۰**۸ء

محرره غلام احمد

لفا فه کاپیة ۔ بمقام مُدھ را نجھاضلع شاہ پور

بخدمت مجی اخویم میاں سراج الدین صاحب راقم خاکسار مرزاغلام احد از قادیان

ضلَّع گور دا سپور

۷رفر وری ۱۹۰۸ء

#### مكتؤب نمبرا

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

آپ کا خط پہنچا۔ آپ کا مبلغ صفی روپیہ بطورامانت رکھا گیا ہے۔ اب اپن تجویز ملتوی کر کے یہی تجویز ہے کہ ملکہ لگا دیا جائے۔ تا آپ کا مقصود پورا ہو۔ فرش کا کام اور صورت سے ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ آپ کے لڑکے کی عمر دراز کرے۔ آمین کھ

والسلام

مرزاغلام احمر

ازقاديان

## حضرت عابد حسین صاحب

رضى الله نعالى عنه

حیدرآ با دسے ایک صاحب عابد حسین نام کا خط تجدیدِ بیعت کے واسطے حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے جواب میں تحریفر مایا کہ:

مكتوب

آ پ کی جدید بیعت منظور ہے۔آ ئندہ استقامت رکھیں اور خدا تعالیٰ سے استقامت کے لئے دعا کرتے رہیں۔ کم

مرزاغلام احمد

# حضرت بنیخ عبد الرحمٰن صاحب نومسلم بھیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

## حضرت شيخ عبدالرحمٰن صاحبٌ نومسلم بهيره

حضرت شخ عبد الرحمٰن رضی الله عنه (سابق سردار مهرسنگه) ڈومیلی مخصیل پھگواڑہ (ریاست کپورتھله) ضلع جالندھر کے ایک سکھ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام والدین نے مهرسنگھر کھا تھا۔ آپ کی ولادت سال ۱۸۷۲ء کو ہوئی ۔ آپ کے والدصاحب کا نام سردار دسوندھارام تھا۔

سکھ قوم اور ہندوانہ طرز معاشرت سے نالاں تو تھے ہی۔ بغرض علاج حضرت مولوی خدا بخش صاحب جالندھری کی وساطت سے حضرت حکیم مولانا نورالدین گی خدمت میں بغرض علاج بھیرہ تشریف لے گئے۔قادیان حضرت اقدس مسے موعود کی خدمت میں حاضر ہو کراٹھارہ سال کی عمر میں ۱۲ردسمبر ۱۸۹۰ء کو بیعت کی۔ رجسٹر بیعت میں آپ کا نام ۲۱۱ نمبر پر درج ہے۔

بھیرہ میں دسویں تک تعلیم حاصل کی اور قادیان میں بی۔اے کیا۔۱۹۰۲ء میں آپ کی شادی حضرت خلیفہ نور دین جموئی گی صاحبزادی غلام فاطمہ سے ہوئی جن کو حضور کے گھر خدمت کی سعادت حاصل ہوئی۔آپ نے ۲ساملمی و تحقیقی کتب تصنیف کیں۔آپ سے مروی روایات' سیرت المہدی'' میں درج ہیں۔ بیعت کے ریکارڈ میں ساکن دہلی اور عمر پانزدہ سال ہے۔

آ پ تین سال کے لئے جزائر انڈیمان میں بطور ہیڈ ماسٹر رہے اہل وعیال کوبھی ساتھ سجوایا گیا۔اس بنیا دیر آپ کالے یانی والے بھی مشہور ہوئے تھے۔

تحفہ قیصر بیہ میں جلسہ ڈائمنڈ جو بلی میں شرکت اور چندہ دہندگان اور کتاب البریہ میں پُرامن جماعت میں ذکر ہے۔ کھن

تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۲۸۲،۲۸۵ 🖈

#### مكتوب

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتى اخويم ماسٹرعبدالرحمٰن صاحب سلمهُ اللّٰد تعالىٰ ۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کے سب خطوط پنچے جَنزَا کُٹُم اللّٰهُ خَیْرًا ۔گرمیرے نز دیک سب پہرہ چوکی بے فائدہ ہے جب تک مسجد کے اندراور بیت الفکر کے اندردو تین آ دمی نہ سلائے جائیں سویہ کوشش کریں کیونکہ گھر کے لوگ سب باہر کے دالان میں رہتے ہیں اور دالان خالی رہتا ہے۔ بہت تاکید ہے۔ پہ

والسلام خاکسار میرزاغلام احم<sup>عف</sup>ی اللّدعنه

## حضرت منشى عبد الرحمان صاحب كلرك رضى الله تعالى عنه

#### حضرت منشى عبدالرحمان صاحب كلرك

جناب منشی عبدالرحمٰن صاحب ساکن گجرات ، جناب شیخ رحمت الله صاحبؓ کے بھائی تھے۔ آپ کی بیعت ۲ کانمبر پر رجسڑ بیعت میں درج ہے۔

حضرت منشی صاحب اندرون موچی درواز ہ لا ہور میں رہتے تھے۔ پہلے ریلوے میں کلرک تھے پھر بسلسلہ روز گارا فریقہ چلے گئے تھے۔

آپ کو جماعت احمد میہ کے پہلے جلسہ سالانہ ۱۸۹۱ء میں شمولیت کی توفیق ملی جس میں ۵۷ فرادشامل ہوئے۔''آسانی فیصلہ'' میں حضور نے آپ کا نام منشی عبدالرحمٰن صاحب کلارک لوکوآفس لا ہور لکھا ہے۔ تخفہ قیصر میہ اور کتاب البر میہ میں حضرت اقد س نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں ، جلسہ ڈائمنڈ جو بلی اور پُرامن جماعت کے شمن میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ خلافت نانیہ کی بیعت نہ کی اور نظام خلافت سے غیر مبائعین میں شامل ہو گئے۔ خلافت ثانیہ کی ابتداء میں وفات یائی۔ آ

🖈 تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه۳۵۲۸ ۲۵

#### وطن سے دُ وراورا پنے عزیز سے ہمیشہ کے لئے جدا ہمارے مکرم دوست السلام علیم ورحمۃ اللّٰدو بر کا تہ

خدا آ پ کے ساتھ ہواور آ پ پراپنی رحمتیں نا زل فر مائے ۔عزیز کی وفات کی خبر آ پ کو پہنچ چکی ہوگی۔ایسے وقت میں کن الفاظ کے ساتھ میں آپ کے پاس پہنچ سکتا ہوں جن سے آپ کے دل میں طمانیت ہولیکن حضورا قدس مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے حضور میں جب بیہ جا نکاہ خبر پینچی ہے تو حضور نے مجھے تکم دیا ہے کہان کی طرف سے میں آپ کو خطاکھوں جس سے آ پ کے دل کواطمینان اورآ رام حاصل ہو۔ایسے جوان خوبصورت ہونہارفرزند کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ ہےاوراس کا بر داشت کر لینا ہرا یک شخص کا کا منہیں لیکن ایک تا زہ واقعہ اسی قتم کا یہاں بھی ہو چکا ہے اور وہ آپ کے امام اور امیر کے گھر میں ہواہے۔ میں دیکھتا تھا کہ حضرت اقدسٌ کومیاں مبارک احمہ کے ساتھ جس قدر محبت تھی آ پ کوخو دمعلوم ہوگا اوراس کی و فات ایک سخت صدمہ تھالیکن حضرت نے کیا خود بیوی صاحبہ نے اس صبر کے ساتھ اس صدمہ کو برداشت کیا۔ فر مایا جب خدا کی اس میں رضا ہے تو میں خدا کوراضی رکھنا چا ہتی ہوں خواہ ہزار مبارک احمدوہ لے لے۔ سومیرے پیارے آپ کاعزیز آپ کو بہت عزیز تھا۔ پر خدانے اس کو لیااورآ پ کی پیاری چیزاس نے لے لی۔ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنُفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوُنَ للْم جب تک کہتم اپنی پیاری چیزیں خدا کی راہ میں دے نہ دویتم بھلائی کو یانہیں سکتے ۔خدابڑا قا دراور ھیم ہے۔اس نے آپ پرایک ابتلاء وارد کیا ہےاوراس کافضل خالی از حکمت نہیں اور ابتلاء ایک بڑے انعام کواینے ساتھ لاتا ہے۔ابتلاء گذشتہ گنا ہوں کو بخشوا تا ہے اور آئندہ کے واسطے نعمتوں کا درواز ہ کھولتا ہے ۔حضرت ایوب علیہ السلام کے در جنوں بیٹے ہلاک ہوئے پر اس نے صبر کے ساتھ سب کچھ پایا اور پہلے سے بھی بڑھ کریایا۔خدا تعالیٰ نے آپ کوایک بڑا موقعہ دیا ہے کہآ یااس کی رضا کو حاصل کر لیں ۔ کیونکہ دنیا میں سب سے بھاری شے جوآ پ کی تھی وہ اس نے لے لی اور آپ سے مانگے بغیر لے لی۔ کیونکہ وہ مالک ہے پس آپ اپنے

ل أل عمران: ٩٣

اس خط کولکھ کر میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کیا کہ حضورا پنے دست مبارک سے بھی چندسطریں لکھ دیں۔ تاکہ بابوصاحب کے مرُدہ دل کے واسطے موجبِ زندگی ہوں۔ جس پر حضور نے مفصلہ ذیل چندسطورارقام فرمائیں۔

#### مكتوب

السلام عليم ورحمة الله وبركاته \_

سنت الله اسی طرح سے جاری ہے کہ جب کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے تو بعد میں اس کے لئے کوئی آرام اور خوشی کا بھی سامان کر دیتا ہے سومنا سب ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ خدا تعالی پر تو کل کریں ۔ خدا تعالی اوراولا د دے دے گا۔ان مصیبتوں سے دنیا میں کوئی خالی نہیں ۔ آخر ہرایک شخص صبر ہی کرتا ہے کیکن صبر وہی خدا تعالی کے نز دیک قبول ہوتا اور قابل اجر ہوتا ہے جوتا زہ مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔مبارک وہ لوگ کہ جو اس کی قضاء وقدر کی تنجی برصبر کرتے ہیں ہیں

والسلام میرزاغلام احمر

## حضرت عب**را**لرحمن صاحب رضی الله تعالی عنه

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بحضور فيض تنجور جناب حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نہایت ہی عاجزانہ عرض ہے کہ بندہ اس جگہ نولی جماعت میں پڑھتا ہے لیکن حضور کی متواتر اور برکت والی دوروزہ تقریر سے بندہ کو بہت ہی اثر ہوا۔اس واسطے حضور کی خدمت میں عرض ہے کہ بندہ اپنے والدین کی رضا مندی سے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں بڑی خوشی سے وقف کرتا ہے۔الّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ُ۔اور جو جو علم حضور میرے لئے تجویز فر ماویں وہی بندہ کو صدق دل سے منظور ہیں۔

والسلام درخواست دعا حضور کا تا بعدار خاکسار عبدالرحمٰن ولدمستری قمرالدین احمدی بھیروی

#### مكتؤب

السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ بہت عمد ہ اور مبارک را ہ ہے۔ جَـزَ اکُـمُ اللّٰلُهُ خَـیْـرًا۔ خدااس میں ہر کت دے۔ بیہ ارا د ہمعرفت الحکم و بدرشائع کر دیں ۔ ہم

> والسلام مرزا غلام احمر

# حضرت شیخ عبدالو ما ب صاحب (نومسلم) رضی الله تعالی عنه

#### حضرت شيخ عبدالو ہاب صاحب ؓ (نومسلم)

آپ کے والدصاحب کا نام پنڈت چندولال تھااور آپ چار بھائیوں میں سے تیسر بے نمبر پر تھے۔ سن شعور کو پنچے تو سکول جانا شروع کر دیا۔ سکول میں ایک دن ایک لڑکے نے کہا کہ ایک مسلمان لڑکے نے شوجی مہاراج (ایک پھر کابت) کواینٹ ماری تو اس کے سرسے گھڑوں خون بہہ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات س کر مجھ کو یقین نہ آیا چنا نچہ میں نے خود شوجی مہاراج کے سر میں اینٹیں ماریں مگرخون نہ نکلا۔ اس واقعہ کے بعد سے میرا دل اس مذہب سے بیزار ہونا شروع ہوگیا۔ چنا نچہ انہوں نے آٹھویں جماعت میں ہی سکول چھوڑ دیا اور والدصاحب کے بیڈ ت ہونے کی وجہ سے پنڈتائی ، جنم پتری ، برس پھل اور ٹیوہ وغیرہ بنانے میں خاص ملکہ پیدا ہوگیا اور اس کام میں کافی شہرت حاصل کی۔

حضرت شیخ صاحب ایک نیک سیرت بزرگ حاجی امیر محمہ صاحب (جومقبرہ بہتی میں مدفون ہیں) کی خداتر سی اور نیک اخلاق سے بہت متاثر ہوئے اوران کے نیک نمونے کی وجہ سے اسلام کی چند کتب مطالعہ کیں جنہوں نے ان کے دل کی کایا بلیٹ دی اور آپ ہندوازم چھوڑ کرعلی الاعلان مسلمان ہوگئے۔

کچھ عرصہ بعد ایک آریہ برہمن سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے اسلام پر کچھ اعتراضات کئے جن کے جوابات کے لئے آپ مختلف مسلمان علماء کے پاس گئے مگر کسی سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملنے کی وجہ سے بہت دلبرداشتہ ہوئے اور اسلام چھوڑ کر دوبارہ شدھی ہونے کا فیصلہ کرلیا۔

جب آپ نے شدھی ہونے کے لئے لا ہور کا سفر شروع کیا تو راستے میں خیال آیا کہ

شد ھی تو ہونا ہی ہے تو کیوں نہ قا دیان سے ہی ہوآ وُں جہاں اور مولوی میں نے دیکھے وہاں بیہ بھی دیکھ لوں ۔

شخ صاحب فرماتے ہیں۔ مجھے یہ تو یا دنہیں کہ میں کس میں قادیان گیا۔ البتہ اس وقت مولوی عبد الکریم صاحب میں عبد میں مولوی عبد الکریم صاحب کودیکھا تو سمجھا یہی مرزاصاحب ہیں۔ جب نماز کے وقت حضرت مسیح موعود یا ہر تشریف لائے تو سب کے سب ادب کے لئے کھڑے ہوگئے۔اس وقت میں نے جانا کہ یہ سیح موعود ہیں۔

حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں قریب دوماہ دارالا مان کھہرا۔ خدا کا فرستادہ نبی ہم میں مغرب سے عشاء تک بیٹھتا اور میں اس سے نور حاصل کرتا۔ دن میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت خلیفة السیح الاوّل کی صحبت سے مستفید ہونے سے میرے تمام اعتراضات کے مفصّل اور مدلّل جوابات مل جاتے۔

آ خرمیرے دل نے فیصلہ کیا کہ قادیان والے جواسلام پیش کرتے ہیں۔اس کا مقابلہ کوئی ندہب کر ہی نہیں سکتا۔ بیرواقعی نور ہی نور ہے اور تمام ندا ہب میں ظلمت، تاریکی۔اس کے بعد میں بیعت کرکے واپس آگیا۔

شیخ صاحب نے اپنی والدہ اور بھائیوں کو بھی تبلیغ کی اور وہ خدا کے فضل کے ساتھ سب احمدی ہو گئے ۔ ﷺ

# مکتو پ

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْم

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجھ کو بیہ بات سن کر بہت رنج ہواا ور دل کو شخت صدمہ پہنچا کہتم اپنی والدہ مساۃ نگی کی کچھ خدمت نہیں کرتے اور شخی سے پیش آتے ہواور دھکے بھی دیتے ہوتے ہہیں یا درہے کہ پیطریق اسلام کانہیں ہے۔خدااوراس کے رسول کے بعد والدہ کا وہ حق ہے جواس کے برابر کوئی حق نہیں ۔خدا کے کلام سےمعلوم ہوتا ہے کہ جو والدہ کو بدز بانی سے پیش آتا ہے اوراس کی خدمت نہیں کرتا اور نہ ہی اطاعت کرتا ہے وہ قطعی دوزخی ہے ۔ پستم خدا سے ڈرو ۔موت کا اعتبار نہیں ہے۔ایبانہ ہوکہ ہےا بمان ہوکر مرو۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بہشت ماں باپ کے قدموں کے پنچ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی والدہ کورات کے وقت پیاس لگی تھی اس کا بیٹا اس کے لئے یانی لے کر آیا اور وہ سوگئی۔ بیٹے نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنی والدہ کو جگائے ۔تمام رات یا نی لے کراس کے پاس کھڑار ہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وفت جا گے اور یا نی مانکے اوراس کو تکلیف ہو۔خدانے اس خدمت کے لئے اس کو بخش دیا۔سوسمجھ جاؤ کہ پیطریق تمہاراا جھانہیں ہےاورانجام کا را یک عذاب میں گرفتار ہو جاوے اوراینی عورت کوبھی کہو کہ تمهاری والده کی خدمت کرے اور بدزبانی نه کرے اور اگر بازنه آوے تو اس کوطلاق دیدو۔ اگرتم میری ان نصیحتوں برعمل نه کروتو میں خوف کرتا ہوں که عنقریب تمہاری موت کی خبر نه سنوں تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کا قہرز مین پر نازل ہے اور طاعون دنیا کو کھاتی جاتی ہے۔ایسا نه ہو کہا پنی برعملی کی وجہ سے طاعون کا شکار ہوجاؤ۔اورا گرتم اپنے مال سے اپنی والدہ کی خدمت کرو گے تو خداتمہیں برکت دے گا۔ یہ وہی والدہ ہے کہ جو دعاؤں کے ساتھ تمہیں ایک

مصیبت کے ساتھ پالاتھا اور ساری دنیا سے زیادہ تم سے محبت کی ۔ بس خدااس گناہ سے درگرر نہیں کرے گا۔ جلدتو بہ کرو۔ جلدتو بہ کرو ور نہ عذا بنز دیک ہے۔ اس دن پچھتاؤ گے دنیا بھی جائے گی اور ایمان بھی ۔ میں نے باوجود سخت کم فرصتی کے بین خط کھا ہے۔ خدا تمہیں اس لعنت سے بچاوے جو نا فر ما نوں پر پڑتی ہے۔ اگر تمہاری والدہ بدز بانی کرتی ہے اور کیسی ہی بدخلقی کرتی ہے خواہ کیسی ہی تمہارے نز دیک بری ہے وہ سب با تیں اس کو معاف ہیں کیونکہ اس کے حق ان تمام باتوں سے بڑھ کر ہیں۔ تمہاری خوش قسمتی ہوگی کہ میری اس تحریر کو پڑھ کرتو بہ کرو اور سخت بدشمتی ہوگی کہ میری اس تحریر کو پڑھ کرتو بہ کرو اور سخت بدشمتی ہوگی کہ میری اس تحریر سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ والسلام علی من اتبع المهدی اور سخت بدشمتی ہوگی کہ میری اس تحریر سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ والسلام علی من اتبع المهدی میں ایر فروری کے 19

انگوٹھا کانشان

# عکس مکنوبات بنام حضرت شیخ عبدالو ہاب صاحب (نومسلم)

رضى الله تعالى عنه

سم اسدار ترس الرح کن دانستل علی دوارا لا) محكرر مات مركوب و في من ادرد لو كخد هدم برکی کرتم انی والده مسحات کی کی کروزات نن كرلة ادر كني كريش آق مو ادر ديكي بي ديوم فبي ماد ري كم يوطلق العام كابن في الد الكورالك مد داله ، كا دو حق يي جواسي برابر أني وي خوا كي کل سی فعلم سرتای کرج دواره کو مر زان کرکرش اتا کا ادر الكي فيست من لو اور الحات كرة ي ده سطى دوزنی می کبی تر خراسی در دمرت کا عقرائی کا میساند مرکزی اعلی مرکز مرد حدیثرن می او کسی ک بہتے اں باب کی تدمین کی مبلی کی الدائک حدث من بي كراكيكُون دالمده كو رائد كي الله على المركاني المركا بياً الكول عالى مكريا اور وه موكى بين في عالمية مجما سر ابن دوله، کوختادی نام رات مان نیکراکی یک کیما وا كرايد شر ك د. كويت جاكى دربان مالخواد راركر ملحت بر خنل الرفرت لي الكولي والمركب عاد كرفي ينواق وفاد الفاعدات من الزير عادي ا دا بن و دلي م د كستى والر و لون الدريال مری اوراگر از دادی قرارکد کلات درو اگر تم مری ان نفیش عل (در ترم خرن که مرد

# عكس مكتوب

كعفيد ناعامت كى جرز من - يمنى دائد كر مدفقال كالمر زمن م فازل مي ادر فاطرن دن كر كى دول د ال دم كرائن برعلى لىجى كاله كا رين مرجاد ادرارم انيال مي ابن والره في حدث کردگی تر تنواتی برگند دی گا۔ بر دی والم ، ای کی دیکی من کرماتم قسر الک میریت کی ماتم سمال دریا کی رياده مي كي كيت كي في أولكن كور كروس ( و كا جد تور کرد حد تورکود در عاب تردیک و اش در كي الله ون يى ونكي درالان كى عن مادي كمسك الرقى كى رفرد للى ي حراقي الموسكى كا يع و المال مر مراق من الر عما يه والمه مزان فراك ي موضو ال حرومي م منرى تروند يى دكانت المر مادي 5. 12/00 00 10 10 10 10 6% S 11 1/3/ 1/1/3/3/3/3/3/2/2/2/ क्षां में रहे दिश कि है के विशेष ور لسر النسائية المدينة المراجعة و من مدينة المراجعة

(انگوٹھا کا نشان)

# حضرت مولوی عبدالرجیم صاحب نیر رضی الله تعالی عنه

# حضرت مولوي عبدالرحيم صاحب نيرٌ

حضرت مولوی عبدالرحیم صاحبؓ نیرّ دسمبر۱۸۸۳ء میں ریاست کپورتھلہ میں پھگواڑہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدمحترم کا نام (حافظ) محمد سلیمان تھا۔ آپ کے بچین میں والد صاحبہ کا نقال ہوگیا۔

آپ پانچویں یا چھٹی کلاس میں سے کہ حضرت حاجی حبیب الرحمٰن صاحب حاجی پورہ کے ساتھ قادیان جانا شروع کیا اور بالآخرا ۱۹۰ء میں حضرت کیے موعود کے ہاتھ پر بیعت کر کے وَ آخَدِینَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلُحَقُو ا بِهِمُ کے مصداق ہوگئے ۔تعلیم سے فارغ ہونے کے بعدرکونہ ضلع بہرائے میں ملازمت کرنے لگ گئے ۔وقاً فو قاً قادیان آتے رہتے اور سے پاک کا دیدار کرتے رہتے ۔

آپان مجاہدین کی صف اوّل میں تھے جنہوں نے اندرون ملک کے علاوہ یورپ اور افریقہ میں تبلیغ ، اشاعت اسلام کی توفیق پائی۔ قادیان آنے سے قبل کپورتھلہ میں سکول ماسٹر سے مگر بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقاطیسی محبت آپ کو تھینج کر بالآخر دیارِ حبیب میں لے آئی اور آپ شمبر ۲۰۹ء سے قادیان میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ابتداءً آپ مدرستعلیم الاسلام ہائی سکول کے استاد مقرر ہوئے اور کئی سال تک نہایت اخلاص ومحنت سے بیہ خدمت سرانجام دی۔ ۱۹۰۶ء کو چوہدری فتح محمد صاحب سیال کے ساتھ سے بیہ خدمت سرانجام دی۔ ۱۹۱۵ء کو چوہدری فتح محمد صاحب سیال کے ساتھ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے انگستان روانہ ہوئے۔ انگستان میں کئی ماہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے بعد آپ کو افریقہ پر قدم رکھا اور سب سے بعد آپ کو افریقہ پر قدم رکھا اور سب سے بحلے سیرالیون اور مغربی افریقہ کے دوسرے علاقوں میں پنچے۔ آپ کو جرت انگیز کا میا بی نصیب ہوئی اور ہزاروں افریق حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ ایک سال نا پنچر یا تھہر نے کے بعد دوبارہ ہوئی اور ہزاروں افریق حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ ایک سال نا پنچر یا تھہر نے کے بعد دوبارہ ہوئی اور ہزاروں افریق حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ ایک سال نا پنچر یا تھہر نے کے بعد دوبارہ ہوئی اور ہزاروں افریق حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ ایک سال نا پنچر یا تھہر نے کے بعد دوبارہ ہوئی اور ہزاروں افریق حلقہ بگوش احمدیت ہوئے۔ ایک سال نا پنچر یا تھہر نے کے بعد دوبارہ

ا نگلتان بھجوا دیا گیا جہاں ہے آپ ۱۹۲۳ء کے آخر میں حضرت نضل عمر کی رفافت میں بانیل ومرام واپس آ گئے۔انگلتان سے واپسی کے بعد آپ نے پانچ سال تک دعوت وتبلیغ کے سلسلہ میں بھویال اور حیدر آباد میں خدمت سرانجام دیں کے

آپ ۱۹۴۸ء میں قادیان سے پاکستان آگئے۔ پچھ عرصہ لا ہور رہنے کے بعد گوجرا نوالہ رہائش اختیار کرلی۔ چند ماہ بیار رہنے کے بعد آپ کار تمبر ۱۹۴۸ء کوخدا تعالیٰ کی رحمتوں کے سایہ میں ہمیشہ کے لئے حجیب گئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون َ۔ آپ کی اما نتأ تد فین گوجرا نوالہ میں ہی ہوئی۔ اور ۲۹ رجنوری ۱۹۵۵ء کو آپ کی نعش بہشتی مقبرہ ربوہ میں سپر دخاک کر دی گئی۔ ہم

# فهرست مکنو بات بنام حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب نیر

| مغم  | تاریخ ت <i>گری</i> | مكتوب نمبر |
|------|--------------------|------------|
| ra 9 | بلا تارىخ 🚭        | 1          |
| ۴۲٦  | بلاتاريخ 🕸         | ۲          |
| ۲۲۱  | بلاتاريخ 🏶         | ٣          |
| ۲۲۲  | بلاتاريخ           | ۴          |
| ۲۲۲  | بلاتاريخ           | ۵          |

ل تاریخ احمدیت جلد اصفحه ۲۰۰

<sup>🖈</sup> تلخيص از مقاله بعنوان حضرت مولوی عبدالرحیم نیر صاحبٌ از مکرم نعمت الله بشارت صاحب متعلّم جامعه احمد بیر

#### سيرى ومولائى ادام الله فيضكم

السلام عليكم ورحمة اللهدو بركاته

افسوس کہ میری طبیعت اچھی ہوکر پھر بگڑ جاتی ہے۔ کل کسی قدر بخار پھر ہوگیا اور کل تمام دن زور سے کھانسی آتی رہی۔ رات ایک دفعہ کھانسی آئی اور پسینہ آیا۔ صبح سے اب دس بجے تک بڑے زور سے تین دفعہ آ چکی ہے۔ آئکھوں سے پانی نکل بڑتا ہے۔ سخت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے لئے دعا فر ماویں اور کوئی دوا بھی عنایت کریں۔ شاید اللہ اس سے ہی شفا بخشے۔ افسوس میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری خوا ہش تھی کہ حضور کی مزید کا میا بی دیکھوں۔ خدا معلوم اب میسر آئے گی یا نہیں۔ خیر میں دُعا سے ناامید نہیں۔ میرے لئے زور سے دعا فرماویں۔ فرماویں۔

بڑی شرم کے ساتھ جارآنے اس خط میں رکھتا ہوں اور امید ہے کہ آج اس غریب نا دار بیار کے لئے خاص توجہ سے دعا کی جائے گی۔

# مکتوب نمبرا 🕯

السلام علیم ورحمة الله و بر کانته انشاءالله میں زور سے دعا کروں گا اور کو کی دوابھی تبجویز کروں گا۔ دوسرے تیسرے دن یا د دلاتے رہیں۔ ﷺ مرزاغلام احمد عفی عنه چندروز کی صحت کے بعد میں پھر بیار ہو گیا۔ زکام بخار خفیف کھانسی خشک اب پھرزور پر ہے۔سوائے دعا کے کوئی علاج نہیں۔

سیدی! اس سے قبل مجھے کوئی فکر نہیں تھا۔ کیونکہ حضور کے قدموں میں آچکا تھا اور سب سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مگر اب شادی کرنے سے دوفکر ہوگئے ۔ ایک تو قرض دوسرا بیوی ۔ قرض کی بیا تی کی کوئی صورت ظاہراً سوائے زندگی کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگرچہ میں ہجرت کے وقت سے ہی خدمات مفوضہ سے بڑھ کر خدا کے فضل سے ہی کام کرتا رہا ہوں ۔ ابھی میرے دل میں بہت امیدیں ہیں اور پچھا اور خدمت کرنا چاہتا ہوں ۔ اللہ کرے میں حضور کی مزید کا میا بی دیکھ سکوں ۔ میری صحت کے لئے دعا فرما ویں ۔ مجھے سخت گھبرا ہے ہے ۔ متواتر دعا فرما ویں ۔ عبدالرحیم (نیتر)

# مكتوب نمبرا الله

السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ انشاءاللہ میں بہت دعا کروں گا۔ بھی بھی صحت تک یا د دلاتے رہیں ۔کل سے میں بھی در دِجگر سے بیار ہوں ۔ 🏠

والسلام مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

# مکتوب نمبرسا 🕸

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آپ کا خط مجھ کو ملا۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق کئی نشان میری تائید میں ظاہر ہونے والے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جلد ظاہر ہوں گے اس لئے میرے نزویک بالفعل مباہلہ کی ضرورت نہیں۔ آپ ان آسانی نشانوں کے منتظر رہیں۔ باتی سب خیریت ہے۔ اوراخویم ذوالفقارعلی خان اور تمام دوستوں کوالسلام علیکم۔ کملت

مرزا غلام احمد عفى الله

\_\_\_\_\_

حضرت مولا نا عبدالرحيم نيرصا حب رضى اللّه عنه نے ايک مرتبه حضرت اقدس عليه السلام کی خدمت ميں عريضه لکھا:

سيدي ومولاي عليك التحيات والسلام

آیت مجید اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیْم المجھے جرائت دلاتی ہے کہ حضور کواس عریضہ کے جواب تحریف میں انتہا میں انتہا میں جات کے بعداز جمعہ والیس جانے تحریف میں تصدیع دوں ۔ خادم کی رخصت قریب الاختیام ہے اس لئے بعداز جمعہ والیس جانے کی اجازت کا طلبگار ہے ۔ میں حضور کے دعاوی کا ہندی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آیا کشی نوح میں سے حضرت کی تعلیم کا حصہ ہی پہلے لے لوں یا جو حکم ہو۔ دعا فرماویں کہ اللہ پاک خادم کو سلسلہ عالیہ کی اشاعت میں کا میاب کرے۔ دعا کا خواستگار حضور کا ایک ادنی غلام سلسلہ عالیہ کی اشاعت میں کا میاب کرے۔ دعا کا خواستگار حضور کا ایک ادنی غلام

عبدالرحيم آمده ازيورب

۲۳رجون ۵۰۹ء

<sup>🖈</sup> الحكم جلدا ٣ نمبر ٢ مور خد ٢٨ رجنوري ١٩٣٨ وصفحه ٧ لا القلم : ٥

# مكتؤب نمبرهم

حضرت اقدسٌ کا جواب:

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

چونکہ تعلق ملا زمت ہے اس لئے آپ کواجازت ہے کہ آپ تشریف لے جاویں اور نیز
میں آپ کوخوثی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ تشی نوح کی نصائح کا حصہ ترجمہ کر کے اس ملک
میں شائع کریں اور نیز بہتر ہوگا اگر میرے دعویٰ اور ثبوت اور نشا نوں کے متعلق کسی قدر جو تبلیغ
کے لئے کافی ہواس زبان میں ترجمہ کر کے شائع کر دیں اور مناسب ہے کہ کسی وقت دوبارہ
آنے کا قصدر کھیں کہ ضرروری ہے کہ کشمیں کہ ضرروری ہے کہ کشمی عنہ
مزاغلاا حمد فی عنہ

\_\_\_\_\_

الحمد للد کہ حضور کی دعا ہے اب میری طبیعت بہت اچھی ہے۔ بقایا مرض کے دفعیے کے لئے دعا فرماویں۔ دعا فرماویں۔ ماجز عبد الرحیم

# مکتوب نمبر۵

حضور کا جواب

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

# عکس مکتوبات بنام حضرت مولوی عبدالرجیم صاحب نیر

رضى الله تعالى عنه

# عكس مكتؤب نمبرا

الماي من المراد و ما الوسال 17 18 19 18 197 11 Chillons 17 were

# عكس مكتوب نمبرا

عكس مكتؤ بنمبرما

الم حلا توكو لله حرفم حربقال كووده في الوقق or 101 a grand to be the of or of 3 اسرکی اوج کرده طبر مار برگی را می انگ ordino ti the significant كي مير افي سيك الرافع (My 1 2050 (0, ) Ostu 601; Esta julo

# حضرت ما سطر عبدالعزیز صاحب ایمن آبادی رضی الله تعالی عنه

#### حضرت ما سٹرعبدالعزیز صاحب ایمن آبادی

حضرت حکیم عبدالعزیز خان صاحبؓ کی پیدائش • ۱۸۸ء میں ایمن آباد ضلع گوجرا نوالہ کی ہے۔ آپ ککے زئی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایمن آباد کی وجہ سے ایمن آباد کی مشہور ہوئے۔

حکیم عبدالعزیز خان صاحب ما لک''طبیه عجائب گھر قادیان'' کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ آپ ۱۹۰۴ء میں قادیان آئے اور ۱۹۰۵ء میں حضرت مسیح موعودٌ کے دستِ مبارک پر بیعت سے مشرف ہوئے۔

محمود عرفانی صاحب بنی کتاب سیرت حضرت سیده نصرت جہاں بیگی صفحه ۳۸۲،۳۸۱ و مرتبہ شخ یعقوب علی عرفانی صاحب میں رقمطراز ہیں کہ حکیم عبدالعزیز خان صاحب کو حضرت میں موعود کے بچوں کی تعلیم میں ابتدائی حصہ لینے کا شرف ان کو حاصل ہے اور اس طرح نہایت قریب سے حضرت ام المؤمنین کے اخلاق وعا دات کے مشاہدہ کا ان کوموقع ملا ۔ صاجز ادگان کی تعلیم کے سلسلہ میں ان کو حضرت صاحب کے الدار میں ایک کمرہ ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک کی تعلیم کے سلسلہ میں ان کو حضرت صاحب کے الدار میں ایک کمرہ ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک قات ہوتی تھی۔ جہاں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین آپ کی ضرور بیات کا خاص طور پر خیال رکھی تھیں اور گھر میں جو بھی تخدار قسم پھل مٹھائی وغیرہ آتا اس میں سے ان کو خاص طور پر خیال رکھی تھیں ۔ حکیم صاحب کی اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی ایک بیٹی عائشہ اور آپ بھی ضرور حصہ دیا کرتی تھیں ۔ حکیم صاحب کی اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی ایک بیٹی عائشہ اور آپ کی بیٹی کی خودشا دی اکر تی تھیں ۔ حکیم صاحب کی اہلیہ کی وفات کے بعد ان کی ایک بیٹی عائشہ اور آپ کی بیٹی کی خودشا دی الا کی کو دشا دی المؤمنین گلو بند جو غالبًا ۳ تو لے خالص سونے کا تھا نے آپ کی بیٹی کی خودشا دی المؤمنین گلو بند جو غالبًا ۳ تو لے خالص سونے کا تھا قدید تھی عطا فر مایا ۔

صاحبز ادہ مرزا ظفر احمد صاحب اپنے ایک مضمون میں ذکر کرتے ہوئے تحریر فر ماتے ہیں

کہ عیم عبدالعزیز خان صاحب میں دوخصوصیتیں تھیں۔ایک تو آپ حضرت مسے موعود کے صحابی سے۔دوسرےان کو حضرت مسے موعود کے خاندان سے خاص طور پر محبت تھی اور یہ فخر بھی ان کو حاصل تھا کہ حضرت مسے موعود کی اولا داور پھر آگے ان کی اولا دکو بھی پڑھاتے رہے۔آپ حضرت مسے موعود کے بچوں سے بھی پیش آتے تو کوئی اس پر بُرانہ منا تا اور وہ ہمیشہ حضرت میں موعود کے بچوں سے بھی پیش آتے تو کوئی اس پر بُرانہ منا تا اور وہ ہمیشہ السینے رنگ میں کہا کرتے تھے۔''میں نے تینوں بھی پڑھا تے تیرے پیونوں بھی پڑھایا''اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی تھی ،اس لئے ان کو یہ بات کہنے کاحق تھا۔ان کو طب کا شوق تھا اس لئے سکول سے ریٹا کرڈ ہونے کے بعد آپ نے ''طبیہ عجائب گھ'' کی بنیاد ڈالی اور نہایت لئے سکول سے ریٹا کرڈ ہونے کے بعد آپ نے ''طبیہ عجائب گھ'' کی بنیاد ڈالی اور نہایت ایما نداری سے اسے چلا یا کہ قادیان اور با ہر سے بھی احباب ان سے دلیں ادویات منگواتے۔

آپ کی وفات ۲۹ رجنوری ۲۹ ۱۹۴۶ء کو قادیان میں ہی ہوئی ۔تقریباً ۲۷ سال کی عمر میں ۔ آپ کی وصیت کا نمبر ۳۳ تھا۔ آپ بہشتی مقبرہ قادیان میں ہی مدفون ہیں۔

# فهرست مکتوبات بنام حضرت ماسٹرعبدالعزیز صاحب ایمن آبادی ؓ

| صفحہ         | تاریخ تج بر | مكتؤب نمبر |
|--------------|-------------|------------|
| r2 m         | بلاتاريخ    | 1          |
| 1°2 m        | بلاتاريخ    | ۲          |
| 1°2 m        | بلاتاريخ    | ٣          |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | بلاتاريخ    | ۴          |
| ٣ <u>٧</u> ٣ | بلاتاريخ    | ۵          |

# مكتؤ بنمبرا

السلام عليم

انشاء الله دعا کروں گا۔ بہت توجہ کرنی چاہیے۔ خدا کے وجود سے انکار جبیہا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔اس خبیث قوم کی صحبت کے اثر سے بچنا چاہیے۔

مرزاغلام احمه

## مكتؤب نمبرا

السلام علیم ورحمة الله و بر کانه اگرخواب میں لڑکی کانام مریم معلوم ہواہے تو مریم ہی رکھ دیں ورنہ عائشہر کھ دیں۔ والسلام مرزاغلام احمد عفی عنہ

# مكتؤب نمبرسا

السلام علیم ورحمۃ اللہ و بر کانہ مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی کوشش سے اسقدر شریف احمد نے ترقی کی ۔ میں لکھتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی بہت توجہ سے کوشش کریں۔

والسلام مرزا غلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

# مكتؤب نمبرته

السلام علیم آپ خود کوشش کریں اور نا ول ترک کرا دیں ۔گھر میں بہت کہا جاتا ہے ۔مگر استاد کی بات کا اثر بہت ہوتا ہے ۔

> والسلام مرزا غلام احمر

# مکتوب نمبر۵

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

شریف احمد کے کئے بہت کوشش کریں۔ آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ ابھی اس کو پڑھنے کی طرف سچا اور دلی شوق نہیں۔ صرف آپ کی دن رات کی کوشش سے پڑھتا ہے۔ ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوجائے۔ بیخدمت انشاء اللہ خدا تعالی کے زود یک موجب ثواب عظیم ہوگی۔ مبلغ علم روپیہ پہنچ گیا ہے۔ جَوَزَ اکُٹُم اللّٰهُ اَحْسَنَ الْبَجَزَاء والسلام مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ

# حضرت مولوى عبد الكريم صاحب سيالكو تى رضى الله تعالى عنه

# حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی 🕆

حضرت مولوی عبد الکریم رضی الله عنه ۱۸۵۸ء میں سیالکوٹ میں چوہدری محمد سلطان صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ نے سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بورڈ سکول سیالکوٹ میں فارسی مدرس کے طور پر کام کیا۔ آپ کے مضامین رسالہ ''انوار الاسلام'' اور ''الحق'' سیالکوٹ میں شائع ہوتے تھے۔ عیسائیت کے منا دوں سے مذاکرات کا آپ کو خاص ملکہ تھا۔ آپ بھی بھی اردو، فارسی میں ''صافی'' تخلص سے شعر بھی کہتے تھے۔

۳۲۷ مارچ ۱۸۸۹ء کوحضرت اقدس مسیح موعود کی بیعت کی ۔ رجسٹر بیعت اولی میں آپ کا بیعت نمبر ۴۳ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت حشمت بی بی صاحبہؓ کی بیعت کر فروری ۱۸۹۲ء کا بیعت نمبر ۴۳ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت حشمت بی بی صاحبہؓ کی بیعت بھی اسی روز کی ہے۔ اس سے قبل سرسیدا حمد خال کی تخریرات سے متاثر تھے۔ ۱۸۹۸ء میں سیالکوٹ جیموڑ کر قادیان تشریف لے آئے۔ قادیان میں ہجرت کرنے کے بعد آپ حضرت اقد س کی تائید میں مضامین لکھنے کے علاوہ خطبات ، تقاریرا ورلیکچرز بھی دیتے تھے۔

حضرت اقد سٌ از الهاو ہام میں فر ماتے ہیں۔

'' جَیّ فی اللہ مولوی عبدالگریم صاحب سیالکوئی۔ مولوی صاحب اس عاجز کے یک رنگ دوست ہیں اور مجھ سے ایک سچی اور زندہ محبت رکھتے ہیں اور اپنے اوقات عزیز کا اکثر حصہ انہوں نے تائید دین کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ ان کے بیان میں ایک اثر ڈالنے والا جوش ہے۔ اخلاص کی برکت اور نور انیت ان کے چرہ سے ظاہر ہے میری تعلیم کی اکثر باتوں سے وہ متفق الرائے ہیں۔ ساخویم مولوی نور دین صاحب کے انوارِ صحبت نے بہت سانور انی اثر ان کے دل پہڈالا ہے۔ سانور انی تا راز الہ اوہام حصد دوم روحانی خزائن جلد صفح ہے۔ ان کے دل پہڈالا ہے۔ سین مولوی نور کی صاحب کی اس محبت کی کیفیت کو یوں بیان مراتے ہیں۔

'' ان کومیرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت تھی اور وہ اصحاب الصفہ میں سے ہو گئے تھے جن کی تعریف خدا تعالیٰ نے پہلے سے اپنی وحی میں کی تھی''۔

(اخبارالبدر قادیان۱۲رجنوری۲۰۱۹عفه۳)

حضرت خلیفة الشیح الثانی فرماتے ہیں۔

'' مسجد مبارک کے پرانے حصہ کی اینٹیں اب بھی ان کی ذیمہ دارتقریروں سے گو نج رہی ہیں ۔''

آپ ذیا بیطس کے باعث بیار ہوئے جس کی علامت کار بنکل ظاہر ہوئی۔ بیاری کے دوران حضرت اقد س کو الہام ہوا کہ ''دوشہتر ٹوٹ گئے''

چنانچہ آپ ۱۱را کو بر ۱۹۰۵ء کوانتقال فر ما گئے اور قادیان میں تدفین ہوئی۔ بہثتی مقبرہ کا قیام آپ کی وفات کے بعد ہوا۔ جہاں بعد میں آپ کی تدفین سے بہثتی مقبرہ کاعملاً افتتاح ہوا۔ حضرت اقد س نے آپ کی وفات پرایک طویل فارسی نظم تحریر کی۔ کھ

# فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ط

| صفحہ | تاریخ تجریر       | مكتؤب نمبر |
|------|-------------------|------------|
| r∠ 9 | ۷/اگست ۱۸۹۹ء      | 1          |
| ۳۸۱  | ۲۲ را کتوبر ۱۸۹۹ء | ۲          |
| MAT  | بلاتاريخ          | ٣          |

### مكتؤ بنمبرا

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مُحِيَّعزيزي اخويم .......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنایت نامه پہنچا حال بیہ ہے کہ اگر چہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کو جوالہام ہوا ہے اکثر دفعہ اُن میں رسول یا نبی کا لفظ آگیا ہے جیسا کہ بیالہام ہوا۔ ھُو الَّذِی اُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَاى وَ دِينُ الْحَقِّ اورجِيها كه بيالهام هوا جَويُّ اللَّهِ فِيْ خُلَلِ الْانْبِيَآءِ لَ اورجِيها كه الہام ہوا۔ دنیاتیمیں ایک نبی آیا مگر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا۔ ایسے ہی بہت سے الہام ہیں جن میں اس عاجز کی نسبت نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے جوالیہ اسمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد حقیقی نبوت اور رسالت ہے جس سے انسان خود صاحب شریعت کہلاتا ہے بلکہ رسول کے لفظ سے صرف اسی قدر مراد ہے کہ خدا تعالے کی طرف سے بھیجا گیا اور نبی کے لفظ سے صرف اسی قدر مراد ہے کہ خدا سے علم یا کر پیشگوئی کرنے والا یا معارف پوشیدہ بتانے والاسو چونکہا یسے لفظوں سے جومحض استعارہ کے رنگ میں ہیں اسلام میں فتنہ بڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت بدنکلتا ہے اس لئے اپنی جماعت کی معمولی بول حال اور دن رات کے محاورات میں پیرلفظ نہیں آنے چاہئیں اور د لی ایمان سے سمجھنا چاہئے کہ نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگئ ہے جبیبا کہ اللہ تعالے فرما تا ہے وَ لٰکِٹُ رَّسُولَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبيّنَ اس آيت كا ا نکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے د کھنا درحقیقت اسلام سے علیحد ہ ہونا ہے جوشخص ا نکار میں حد سے گزرتا ہے جس طرح کہ وہ ایک خطرناک حالت میں ہے ایسا ہی وہ بھی خطرناک حالت میں ہے جوشیعوں کی طرح اعتقاد میں حدسے گذر جاتا ہے۔ جاننا جا ہے کہ خدا تعالی ا. تذكره صفحه ۲ سمطبوعه ۲۰۰۶ء ۲۰ تذكره صفحه ۲۳ مطبوعه ۲۰۰۸ء

سے ایک قراُت اس الہام میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا۔اوریہی قراُت براہین میں درج ہے اور فتنہ سے بیخے کے لئے بیدوسری قراُت درج نہیں کی گئی۔منہ نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کوقر آن شریف اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پرختم کر دیا ہے۔اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں بھیجے گئے ہیں نہاس لئے کہ اسلام کوچھوڑ کرکوئی اور دین بناویں۔ ہمیشہ شیاطین کی رہزنی سے اپنے تنیک بچانا حاسبے اور اسلام سے سچی محبت رکھنی جا بیئے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی عظمت کو بھلا نانہیں جا ہئے۔ ہم خادم دین اسلام ہیں اور یہی ہمارے ظہور کی علّتِ غائی ہے اور نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اورمجاز کے رنگ میں ہیں۔رسالت لغت عرب میں بیسیج جانے کو کہتے ہیں اور نبوت سپر ہے کہ خدا سے علم یا کر پوشیدہ با توں یا پوشیدہ حقائق اور معارف کو بیان کرنا سواس حد تک مفہوم کوذین میں رکھ کر دل میں اس کے معنے کے موافق اعتقاد کرنا مذموم نہیں ہے مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقه کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی اُمت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیراستفاضہ کسی نبی کے خداتعالی سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہوشیار رہنا جا ہے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہ سمجھ لیں ۔ کیونکہ ہماری کتاب بجز قرآن کریم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی رسول بجزمجمہ مصطفٰے صلے اللّٰہ علیہ وسلّم کے نہیں ہے اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں ہے اور ہم اس بات پر ا یمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاءاور قر آن شریف خاتم الکتب ہے۔ سودین کو بچوں کا کھیل بنا نانہیں چاہئے اور یا در کھنا چاہئے کہ ہمیں بجز خادمِ اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے اور جو شخص ہماری طرف اس کے خلا ف منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے ہم اپنے نبی کریم کے ذریعہ سے فیض و برکات پاتے ہیں۔اور قرآن کے ذریعہ سے ہمیں فیض معارف ماتا ہے۔ سومناسب ہے کہ کوئی شخص اس مدایت کے برخلاف کچھ بھی دل میں نہر کھے۔ ور نہ وہی خدا تعالیٰ کے نز دیک اس کا جواب دہ ہوگا۔اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہماراسب کا روبارعبث اور مر دو داور قابلِ مواخذ ہ ہے زیا دہ خیریت ہے۔ <del>کم</del> ۷راگست ۹۹ ۱۸ء والسلام

## مكتؤب نمبرا

مکرمی اخویم مولوی عبدالکریم صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

اس وقت قریباً دو بجے کے وقت وہ خط پہنچا جواخو یم سید حامد شاہ صاحب نے آپ کے حالات علالت کے بارہ میں لکھا ہے۔ خط کے پڑھتے ہی کوفت غم سے وہ حالت ہوئی جو خدا تعالی جانتا ہے۔اللہ تعالی اپنا خاص رحم فر مائے۔ میں خاص توجہ سے دعا کروں گا۔اصل بات یہ ہے کہ میری تمام جماعت میں آپ دو ہی آ دمی ہیں جنہوں نے میرے لئے اپنی زندگی دین کی راہ میں وقف کردی ہے۔ایک آپ اورایک مولوی حکیم نورالدین صاحب۔ابھی تک تیسرا آ دمی پیدائہیں ہوا ہے۔جس قدر قلق ہے اور جس قدر بے آرامی ہے بجز خدا تعالی کے اور نہیں جانتا ہے۔اللہ تعالی شفا بخشے اور رحم فر مائے اور آپ کی عمر دراز کرے۔ آ مین ثم آ مین۔ جلد کامل صحت سے جمھے اطلاع بخشیں۔

خاکسار مرزاغلام احد

ازقاديان

۲۲ را کتوبر ۹۹ ۱۸ء

چونکہ عام طور پر پیمشہورتھا کہ حضرت اقد س علیہ السلام کا قیام سرسمبرتک لا ہور میں ہے۔
اس لئے حضرت حکیم نورالدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب کی رائے بیتھی کہ ابسفر
کے قیاس پر نماز قصر اور جمع کر کے ادانہ کی جاوے بلکہ پوری نماز اپنے اپنے وقت پر اداکی جاوے اور بعض دیگر اصحاب کا خیال تھا کہ جب تک ۱۵ دن کا قیام نہ ہو۔ تب تک سفر ہی شار ہوگا اور قصر نماز جمع کر کے ادا ہوگی ۔ آخر کا راس امر کے فیصلہ کے لئے حضرت امام الزمان کی طرف رجوع کیا گیا اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک رقعہ بدیں مضمون حضور کی خدمت والا میں تحریر کیا۔

آ قائی صلوٰ ۃ اللّٰدعلیک وسلامہ

امام بخاری کے اجتہاد کے موافق پہلے ہم قصر کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جاوے کہ تین روز سے زیادہ ہمارا قیام ہوگا۔ اب لا ہور میں قریب دس روز تک قیام ہے جناب کیا فرماتے ہیں۔

خا كسارعبدالكريم

## مكتوب نمبرس

اس کا جواب جوحضرت اقدس کی طرف سے آیا وہ یہ ہے۔

دراصل قیام کا ارادہ کوئی مستقل نہیں ہے۔ صرف طنی ..... ہے۔ ہم بغیر کسی کام کے تفریح خاطر کے لئے آئے ہیں۔ شدت گرمی یا اور وجوہ کے باعث یا ارادہ بدلنے کے باعث ہم کوچ کرنے کوطیار ہیں۔ آئندہ آپ کا اختیار ہے۔ ہمارا کوئی مستقل اور یقنی ارادہ نہیں ہے۔ ہملا والسلام

ميرزاغلام احمه

# حضرت قاضى عبد المجيد صاحب (سالٹ انسپکٹر) رضى الله تعالى عنه

ذیل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مکتوب گرامی شائع کیا جاتا ہے جوحضور علیہ السلام نے عرصہ ہوا قاضی عبد المجید صاحب مرحوم سالٹ انسپکٹر کے نام رقم فرمایا تھا۔ اس کا اصل قاضی صاحب مرحوم کے لڑکے قاضی عبد الوحید صاحب کے پاس محفوظ ہے۔ خاکسار ملک فضل حسین ملک فضل حسین

مكتؤب

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

بعد ہذا آپ کا خط پہنچا۔ خدا تعالیٰ آفات دین و دنیا سے محفوظ رکھے آمین۔ ہرایک امر خدا تعالیٰ کی توفیق پرموقوف ہے۔ جس کسی شخص پر خدا تعالیٰ کافضل ہوتا ہے۔ تواس کی بیعلامت نہیں ہے کہ وہ بہت دولت مند ہوجا تا ہے۔ یا دنیوی زندگی اس کی بہت آرام سے گزرتی ہے۔ بلکہ اس کی بیعت آرام سے گزرتی ہے۔ بلکہ اس کی بیعلامت ہے کہ اس کا دل خدا تعالیٰ کی طرف تھنچا جاتا ہے اور وہ خدا سے فعل اور قول کے وقت ڈرتا ہے اور سچی تقویٰ اس کے نصیب ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کواپی مرضی کی را ہوں پر چلاوے اور دنیا و آخرت کے عذاب سے بچاوے۔ آمین ۔ باقی سب خیریت ہے۔ ہم

والسلام مرزاغلام احمد

# حضرت مرزاعز بیزاحمه صاحب رضی الله تعالی عنه

# حضرت مرزاعزيز احمدصاحب

حضرت صاجرزادہ صاحب رضی اللہ عنہ ۱۳ را کتوبر ۱۸۹۰ کو پیدا ہوئے۔ تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں ابتدائی تعلیم پائی۔ جس کے بعداعلی تعلیم کے لئے علی گڑھ تشریف لے گئے۔ آپ لمبے عرصہ تک ایک محنتی فرض شناس اور دیا نتدارا فسر کی حیثیت سے سرکاری ملا زمت میں رہے اور بالآ خر ۱۹۴۵ء میں اے ڈی ایم کے اعلیٰ عہدہ سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد بقیہ ساری زندگی سلسلہ عالیہ احمد بید کی خدمت کے لئے وقف رکھی ۔ قیام پاکتان اور بجرت کے بعد اللہ عند کے اللہ عنہ نے آپ کو صدر انجمن احمد بیپ پاکتان کا ۱۲ رجولائی ۱۹۴۹ء کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو صدر انجمن احمد بیپ پاکتان کا نظر اعلیٰ مقرر فر مایا۔ اس عہدہ پر آپ ۱۳۰ را پر بیل اے ۱۹۹ء تک فائز رہے ۔ پہلی بیوی کے انتقال کا طراعلیٰ مقرر فر مایا۔ اس عہدہ پر آپ کی دوسری شادی حضرت میر محمد التحق صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبہ سے ہوئی جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پانچ صاحبر ادی محتر مہ سیدہ نصیرہ بیگم صاحبہ سے ہوئی جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے پانچ صاحبر ادیاں اور دوصا جز ادے عطافر مائے۔

حضرت صاحبزادہ مرزاعزیز احمرصاحب کا وجود باجودا پنے نہایت اعلی اوصاف اوراہم
دینی خد مات کے علاوہ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نشان تھا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوة والسلام کو بذریعہ خواب آپ کے قبول احمدیت کا نظارہ دکھایا گیا تھا جو کہ حیرت انگیز رنگ میں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے والد ہزرگوار سے پہلے یعنی مارچ ۲۰۹ء میں حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ﷺ

<sup>🛠</sup> سیرت حضرت مرزاسلطان احمدصاحب مولفه میرانجم پرویز صاحب شخه ۸ تا ۱۰

مرزاعز بزاحمه صاحب نے میانوالی سے مفصلہ ذیل خط حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بخدمت امام زمان حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

فدوی اپنے گذشتہ قصوروں کی معافی طلب کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اس خاکسار کی گذشتہ کوتا ہیوں کومعاف کر کے زمرۂ تا بعین میں شامل کیا جائے۔ نیز اس عاجز کے حق میں دعا فر ماویں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔

حضور كاعاجز عزيزاحمه

اس کے جواب میں حضرت صاحب نے فر مایا کہ۔

#### مكتوب

'' ہم وہ قصور معاف کرتے ہیں۔ آئندہ ابتم پر ہیزگار اور سے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرواور بُری صحبتوں سے پر ہیز کرو۔ بُری صحبتوں کا انجام آخر بُرا ہی ہوا کرتا ہے۔'' کھ

# حضرت مولوي غلام حسن صاحب بینا وری رضی الله تعالی عنه

# حضرت مولوی غلام حسن صاحب بیثا وری ط

حضرت مولوی غلام حسن رضی الله عنه کے والدصاحب کا نام جہان خان صاحب تھا۔ آپ
کی اصل سکونت میا نوالی تھی اور یہ علاقہ ضلع بنوں میں تھا۔ آپ کے خاندان کے احباب اب
بھی اس علاقے خصوصاً موسیٰ خیل میں موجود ہیں۔ آپ کی عارضی سکونت بیٹا ور میں تھی۔ بیعت
کے وقت آپ گورنمنٹ سکول (یعنی میونیل بورڈ سکول بیٹا ور) میں مدر س تھے۔ بعد میں آپ
رجٹر ار ہوگئے تھے۔

حضرت مولوی صاحب ؓ کے مہربان و مربی حضرت مرزا محمد اساعیل قندھاریؓ (جن کی ہمشیرزادی ہے آپ کا نکاح ہوا تھا) ایک بلند پا بیصوفی ہزرگ تھے جو پشاورمحلّہ گل بادشاہ کے رہنے والے تھے۔ حکومت انگریزی میں ڈسٹرکٹ انسکٹر آف سکولز تھے۔ انہوں نے کتاب براہین احمد یہ کی باشاعت کے لئے چندہ بھیجا تھا اور براہین احمد یہ کو پڑھ کرفر ماتے تھے کہ اس شخص کی تحریر سے ماتی ہے۔ یہ بڑے عالی مرتبہ کا ولی ہے۔

حضرت مرزا محمد اساعیل صاحب کی تحریک پرمولوی صاحب نے لدھیانہ جا کر حضرت اقد س سے ملاقات کی ۔ انہی ایام میں حضرت اقد س نے بیعت لینے کا اعلان بھی کیا۔ حضرت مولوی غلام حسن صاحب نے نے کارمئی ۹۰ ۱۸ء کو بیعت کی ۔ رجس بیعت اولی میں آپ کی بیعت نمبر ۱۹۲ پر درج ہے اور سکونت اصلی میا نوالی ضلع بنوں ہے۔

(رجسر بیعت او لی مندرجه تاریخ احمه یت جلداوّ ل صفحه ۳۵۳)

ازالہاوہام میں حضرت اقدس ؓ نے فر مایا۔

''وفا داراور مخلص ہیں۔ بہت جلد لٹہی را ہوں اور دینی معارف میں ترقی کریں گے کیونکہ فطرت نورانی رکھتے ہیں۔'' فطرت نورانی رکھتے ہیں۔''

آپ مفسرِقر آن بھی تھے اور ایک کتاب''تفسیر حسن بیان''لکھی تھی۔ قر آن کریم کی کثرت سے تلاوت کا بیدعالم تھا کہ کوئی دو ہزار سے زائد مرتبہ تلاوت قر آن کر چکے تھے اور جن مقامات کو نہیں سمجھتے تھے ان کے بارے میں بیدخیال تھا کہ بیدانسان کی اپنی استعدادوں کا قصور ہے۔ مضرت مولوی صاحب نے کیم فروری ۱۹۴۳ء کو قادیان میں وفات یائی اور بہشتی مقبرہ

قادیان میں تدفین ہوئی۔ آپ نے ۲۲ رجنوری۱۹۴۲ء کوخلافت ثانیہ کی بیعت کر لی تھی۔۱۹۱۱ء میں آپ کی خدمت کے پیش نظر دہلی دربار میں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ آپ حضرت صاحبز ادہ مرزابشیراحمد صاحب رضی اللہ عنہ کے خسر تھے۔ کھ

# فهرست مکتوبات بنام حضرت مولوی غلام حسن صاحب بیثا وریؓ

| صفحه        | تارىخ ت <i>ۇر</i>   | مكتوبنمبر |
|-------------|---------------------|-----------|
| 490         | ارستمبر ۱۸۹۲ء 🚳     | ١         |
| ۲۹۶         | ا تاریخ             | į r       |
| <b>~9</b> ∠ | ا تاریخ             | ب س       |
| 79A         | ا تاریخ             | ب م       |
| m99         | ا تاریخ             | ب         |
| ۵٠٠         | \$\$ ,1 <b>9</b> ◆( | Y 4       |
| ۵٠١         | رجولائی ۲۰۹۱ء 🚭     | 9         |
| ۵۰۲         | ۱۱رجون ۷۰۰ء 🚳       | Λ         |
| ۵۰۳         | ٣/جولائي ٤٠٠٤ء 🚳    | • 9       |
| ۵۰۴         | ۱۱راگست ۱۹۰۷ء       | 1+        |
| ۵۰۴         | ۲رستمبر ۱۹۰۷ء 🚳     | r II      |
| ۵۰۵         | رنومبر ۱۹۰۷ء 🕸      | 9 17      |

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفا صفحه ۹۹ تا ۱۰۱

#### مکتوب نمبرا 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ محِیّ اخويم مولوی غلام حسن صاحب سلّمۂ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

چونکہ اس جگہ بباعث کثرت مہما نداری پانی کی دقت رہتی ہے۔ ایک کنواں تو ہے مگر وہ ہمارے مخالف اور بے دین شرکاء کے قبضہ میں ہے وہ لوگ خواہ نخواہ آئے دن فساد رکھتے ہیں۔ لہذا یہ بچویز ہوئی ہے کہا پخ گھر میں ایک کنواں لگوایا جاوے لاگت تخیناً الگر مہمارو پیر ہیں۔ لہذا یہ بجو دقتِ خرج مناسب سمجھا گیا کہ چند مخلص دوستوں کو منتخب کر کے اس کام کے لئے ان سے چندہ لیا جائے۔ سوآج فہرست ایسے دوستوں کی مرتب ہو کر آپ کا نام بھی اس میں لکھا گیا لہذام مگف ہوں کہ آپ اس میں لکھا گیا البذام مگف ہوں کہ آپ اس کام کے لئے جو پچھ بلات مکلف انشراح خاطر سے میسر ہو سکے جلد تر ارسال فرمانویں۔ کوئی فوق الطاقت تکلیف دینا منظور نہیں ہے بلکہ جیسا کہ چندوں میں دستور ہوتا ہے جو پچھ آسانی سے بطیبِ خاطر میسر آسکے ارسال فرمانویں۔ چونکہ یہا مور ہمانوں کی ہوجہ سے بیں اور دن بدن مہمانوں کی گشرت آمد ہو لئے ایک عمدہ کتاب آرام کے لئے بیت بویز ہو کے لئے یہ تجویز ہے۔ اور اس جگہ ایک عمدہ کتاب گشرت آمد ہو لئے این امنے مہمانداری کے لئے یہ تجویز ہے۔ اور اس جگہ ایک عمدہ کتاب حجب رہی ہے جس کا نام '' ایخام آکھ'' ہے۔ اُمید ہے تین ہفتہ تک جھپ کرشائع ہوجائے گی۔ ہم بطور فرمائش اپنے لئے یہ چا ہے تیں کہ جس وقت انگور بیدانہ جو کھلے پہتے ہیں۔ شاید مشمش تر ہونے پرآویں تو آپ کی قدر ضرور ہی جہ سے وقت انگور بیدانہ جو کھلے پہتے ہیں۔ شاید

۵ رختبر ۱۸۹۶ء

خاكسار

غلام احمه عفى عنه

#### مکتو بنمبرا 🕸

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ مَحِيَّا اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَحِيًّا الْحَيْمُ مُولُوى غلام حسن صاحب سِمِّهُ تعالىٰ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

محض اس بات کے لئے تکلیف ویتا ہوں کہ صفیہ بنت قد رت اللہ خان کا جوعبدالحنان سے نکاح ہوا تھا اب وہ کر کے بہت تنگ ہے۔ اس کی طرف سے ایک تار آئی ہے اور ایک خط بھی آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی تنگ ہے۔ اور خاونداس کو ہر یک پہلو سے ایذ اویتا ہے۔ میں نے خوب سو چا ہے کہ بیہ بات راست آتی معلوم نہیں ہوتی ایک نہ ایک دن نتیجہ بد نکلے گا۔ مجھے اس کی علامات سے بیجی خطرہ ہے کہ کسی دن تنگ آکر خود کشی نہ کرلے۔ اس صورت میں ان کے ان منحوس تعلقات سے بہت خوف ہے اور نہا بیت خطرہ ہے۔ شریعت یہی تاکید کرتی ہے کہ ایک صورت میں ان کے ان منحوس تعلقات سے بہت خوف ہے اور نہا بیت خطرہ ہے۔ شریعت یہی تاکید کرتی ہے کہ ایک صورتوں میں ضلع کیا جائے۔ اس لئے مناسب ہے کہ چونکہ دونوں فریق ہماری جماعت میں سے ہیں۔ آپ عبدالحنان کو کہد دیں کہ ایسا نکاح تمہارے لئے بھی خطرناک اور شریعت کی رو سے بھی عورت کی سخت نہ درضا مندی کی حالت میں ضلع کا حکم ہے۔ اس لئے مکہ معرف اور شریعت کی رو ہو جائے گاور نہ بماری جماعت میں بیا یک فتنہ بر پا ہوگا۔ خدا جانے کہاں تک بذر یعہ طل ق فرو ہو جائے گاور نہ ہماری جماعت میں بیا یک فتنہ بر پا ہوگا۔ خدا جانے کہاں تک بذر یعہ طل ق فرو ہو جائے گاور نہ ہماری جماعت میں بیا یک فتنہ بر پا ہوگا۔ خدا جانے کہاں تک بیا رہے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہاں تک بیا کہ میں آپ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہاں تک بیک آپ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا

والسلام خاکسار مرزاغلاماحم<sup>ع</sup>فی عنه

#### مکتوب نمبرسا 📽

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي يَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي كُنُ مَرَى اخويم مولوى غلام حسن صاحب سمّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

کل میرے نام میاں عبدالحنان صاحب کا خط آیا تھا کہ صفیہ کچھ زیورات وغیرہ میرا اسباب لے آئی ہے وہ مجھے واپس ملنا چاہیئے ۔اس بارے میں میں نے صفیہ سے دریا فت کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی اسباب عبدالحنان کانہیں لیا اس نے خود مولوی صاحب کے گھر مجھے پہنچایا تھا اور میرے ساتھ آیا تھا البتہ بیزیور جو مجھے دیا تھا میرے پاس ہے۔

وزن حل طلب مسئلہ ہے۔ جنگنی سونے کی۔ گڑے ہاتھوں کے اور چوڑیاں چاندی کی۔ پیروں کی پائل چاندی اور جھمکے سونے کے جوآئے تھے وہ خود عبدالحنان نے بی ویہ نی دیے تھے۔ اب بموجب شرع شریف فتو کی ہے ہے کہ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ خاونداور عورت کی مفارقت کی حالت میں وہ چیزیں جو خاوند نے عورت کو دی ہوں وہ واپس نہیں ہوں گی گوسونے کا پہاڑ ہو۔ پس زیور جو دیا گیا کسی صورت میں واپسی کے لائق نہیں۔ باقی رہا مہر۔ پس اگر طلاق ہویا خلع ہو۔ اگرالی صورت ہوکہ اصل مفارقت کا موجب خاوند ہواوراس کی کسی برخُلقی اور تکلیف دہی سے طلاق یا خلع تک نوبت پینچی ہوتو مہر دینا پڑتا ہے بلکہ اگر صفیہ نکاح کی حالت میں مہر کی نالش کرتی تو بموجب قانون اور شرع کے عبدالحنان پر ڈگری ہوجاتی۔ اس صورت میں ایک طرح سے صفیہ مظلوم ہے کہ پانچ سورو پیہ گا اس کا نقصان ہوگیا۔ اب بہر حال میاں عبد الحنان کواس فیصلہ پر خوش ہونا چا بیئے کہ صفیہ کا تو مہر ضائع ہوا اور اُس کا زیور۔ اس کے بعد کوئی جھڑ اہر گز مناسب نہیں ہے مہر تو ایسی چیز ہے کہ اس میں استحباب یہی ہے کہ اس وقت یعنی کوئی جھڑ اہر گز مناسب نہیں ہے مہر تو ایسی چیز ہے کہ اس میں استحباب یہی ہے کہ اس وت تعنی خلاح کے ادا کر دیا جائے اگر خاوند کی طرف سے حسن معاشرت میں فرق نہ آتا تو اس حالت میں خلع سے مہر باطل ہوتا گر یہ ایسی صورت نہیں۔ پھر اگر خاوند کی رجو لیت میں فرق نہ آتا تو اس حالت میں خلع سے مہر باطل ہوتا گر یہ ایسی صورت نہیں۔ پھر اگر خاوند کی رجو لیت میں فرق نہ آتا تو اس حالت میں خلع سے مہر باطل ہوتا گر یہ ایسی صورت نہیں۔ پھر اگر خاوند کی رجو لیت میں فرق ہے تو

اس نے نہ صرف حسنِ معاشرت میں فرق دکھلا یا بلکہ دھوکہ بھی دیااس لئے مہرضرور واجب الا دا تھا۔ مگران با توں کو خدا تعالی بہتر جانتا ہے کہ فریقین میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس لئے یہ فیصلہ نہایت عمدہ اور جی ہے کہ صفیہ کا مہر ضا کع ہوا اور میاں عبد الحنان کا زیور۔ دونوں کی برخمتی ہے کہ اس رشتہ کا ایسامنحوس انجام ہوا۔ پچھشا متِ اعمال ہے تو بہ استغفار کرنا چاہیئے۔ جھے نہ صفیہ کی پچھر عایت ہے نہ عبد الحنان سے پچھ فرق ہے۔ اس کواللہ تعالی خوب جانتا ہے اور مجھے اس رشتہ کے ٹوٹے پر افسوس ہے کہ ناحق شاتتِ اعداء کا موجب ہوا۔ البتہ مرداس قدر قابل ملامت ہے کہ اگر مرد سے جیسا کہ شرط ہے آثار محبت اور حسن معاشرت ظاہر ہوں تو بھی ممکن نہیں کہ عورت اس سے علیجدگی چاہے۔ خیر ہر چہشد شکوہ۔ النحیو فیما وقع۔ والسلام

ا خا کسار

مرزاغلام احمة عفى عنه

#### مكتو \_ نمبره

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجتىً مكر مي اخويم مولوي غلام حسين لصاحب سلّمهٔ تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اس سے پہلے اخویم مولوی عبدالکریم صاحب نے برخور دارمحمود احمہ کے رشتہ ناطہ کے لئے عام دوستوں میں تحریک کی تھی اور آپ کے خط کے پہنچنے سے پہلے ایک دوست نے اپنی لڑکی کے لئے لکھا اورمحمود نے اس تعلق کو قبول کر لیا تھا بعد اس کے آج تک میرے دل میں تھا کہ بشیراحمہ اپنے درمیا نے لڑکے کے لئے تحریک کروں جس کی عمر دین ادین ابریس کی ہے اورصحت اور متانت مزاج اور ہریک بات میں اس کے آٹارا چھے معلوم ہوتے ہیں اور آپ کی تحریر کے موافق عمر محمی باہم ملتی ہے اس لئے یہ خط آپ کولکھتا ہوں اور میں قریب ایام میں اس بارے میں استخارہ

بھی کروں گااور بصورت رضامندی پیضروری ہوگا کہ ہمارے خاندان کے طریق کے موافق آپ لڑکی کو ضروریات علم دین سے مطلع فرماویں اوراس قدرعلم ہو کہ قرآن شریف باتر جمہ پڑھ لے۔ نماز اورروزہ اورز کو ۃ اور حج کے مسائل سے باخبر ہواور نیز بآسانی خطاکھ سکے اور پڑھ سکے۔اور لڑکی کے نام سے مطلع فرماویں اوراس خط کے جواب سے اطلاع بخشیں۔ دیگر خبریت ہے۔ والسلام

مرزاغلام احرعفی عنه چونکه دونو ں کی عمر چھوٹی ہے اس لئے تین برس تک شادی میں تو قف ہوگا۔

#### مکتوب نمبر۵ 🕯

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَحِىّ اخويم مولوى غلام حسين لما حبسلم؛

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

یہ تجویز قرار پائی ہے کہ ہمارے دونوں لڑکوں کی انہی دنوں میں شادی کی جائے تا اس کام سے فراغت ہو۔ ہاں ایسا ہوگا کہ دونوں لڑکیاں بطور رسم قادیان میں ایک ہفتہ تک رہ کر پھراس وقت تک اپنے والدین کے گھر میں رہیں گی کہ جب تک بالغ ہوجا ئیں۔ اس طرح پر ہمارے سر پرسے یہ دو فرض ادا ہوجا ئیں گے۔ ایک طرف سے قبول کا خطآ گیا ہے اب آپ بھی اپنی منشا سے مطلع فرماویں۔ آپ کو اپنی لڑکی کے لئے دنیا داروں کی طرح بہت کچھ سامان کی پچھ ضرورت نہیں ہوگی ہریک وقت ایسے موقعوں کے لئے کھلا ہے۔ جواب سے جلد ترمطلع فرماویں۔ والسلام خاکسار خاکسار مراغلام احمرعفی عنہ

اطلاع کے لئے لکھا جاتا ہے کہ محمود احمد کی نسبت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کی لڑکی سے ہو چکی ہے اور انہیں دنوں میں بشیر احمد کی نسبت آپ کے ہوئی ۔ سویہ صلاح قرین مصلحت معلوم ہوئی کہ یہ دونوں نکاح ماہ اکتوبر تک کئے جائیں ۔ خلیفہ رشید الدین صاحب نے باوجود اپنی بے سامانی کے قبول کرلیا ہے اور ۱۵ راکتوبر ۱۹۰۲ تاریخ نکاح قرار پاچکی ہے پس آپ بھی تاریخ سے اطلاع دیں چونکہ میر اساعیل ماموں لڑکوں کا پندرہ اکتوبر تک اپنی ڈاکٹری کی تاریخ سے اطلاع دیں گے اس لئے ضرور یہ ہونا چاہیئے کہ پندرہ اکتوبر سے پہلے ہی یہ دونوں نکاح ہوجائیں آپ مناسب تاریخ سے اطلاع دیں۔

#### مکتوب نمبر۲ 🟶

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ مَحِى اخْوِيم مولوى غلام حسن صاحب سمّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

باعث تحریر خط ہذا ہے ہے کہ میر ہے گھر میں اور نیز میں بھی اس امر کو مناسب ہم جھتا ہوں کہ بشیراحمہ کی ہوی اگر چہ خور دسال ہے چند ہفتہ کے لئے اس کو قادیان میں منگوایا جائے تا گھر میں اس کو اچھی طرح تعارف پیدا ہوجائے کیونکہ بچپن کے زمانہ کا تعارف دل میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی طرح کی وحشت نہیں رہتی اور دلی تعلق پیدا ہوجا تا ہے لیکن اس کے ساتھ بیضروری ہے کہ رسم ملک اور خاندان کے مطابق جہاں تک ممکن ہولڑکی کے لئے زیورات طیار کئے جائیں تا بعد طیاری زیورات میں برخور دار بشیراحمہ معدایک مخلصین کی جماعت کے لینے کے واسطے پٹاور جاویں ۔ سوچونکہ سب سے اوّل ان امور کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا ضروری ہے اس لئے یہ خطاکھا گیا ہے امید ہے آپ جہاں تک ممکن ہو سکے جلد تر جواب سے مسر ورالوقت فرماویں تا زیورات اور پارچات کی طیاری کے لئے بندوبست کیا جائے ۔ باقی سبطرح سے خیریت ہے۔ والسلام طیاری کے لئے بندوبست کیا جائے ۔ باقی سبطرح سے خیریت ہے۔ والسلام الراقم ۔ خاکسار

مرزاغلام احمد عفی عنه از قادیان

#### مکتوب نمبر ۲ 🏶

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتى اخويم مولوي غلام حسن صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

انگورسفید کے دوٹو کرہ پہنچ جس میں سے بہاعث شدت گرمی قریب نصف خراب ہو گیا تھا باقی دوستوں میں تقسیم کیا گیا اور جب انگور پہنچا تب میر کے لڑکے مبارک احمد اورلڑکی کو سخت خسرہ نکلا ہوا تھا اب وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے لئے منگوا دواور بہاعث گرمی خسرہ ان کومفید ہے۔ اس لئے دوبارہ تکلیف دیتا ہوں کہ دوٹو کرہ انگور جو آپ نے محض اپنی مرضی سے بھیج تھے اب ایک ٹوکرہ انگورسفید ہماری مرضی سے بھیج دیں اور جہاں تک ممکن ہو جلد اطلاع دے دیں تا خراب نہ ہو مگر اس خط کے پہنچنے کے بعد بہت جلد بھیج دیں۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

والسلام خا کسار ٩رجولا ئى٢٠٩١ء

مرزاغلام احرعفى عنه

ازقاديان

مهرانگونهی (مولی بس

## مکتوب نمبر ۸<sup>®</sup>

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰي

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واضح ہو کہ سرور سلطان اس بات کو پہند نہیں کرتی کہ کا رِخیر سے فراغت ہونے کے لئے پشاور میں جاوے اور پشاور جیجنے کا نام سن کر ہی روتی ہے اس لئے ہم نے بیصلاح موقوف رکھی ہے کہ وہ پشاور میں جاوے ۔ لہندااطلاع دی جاتی ہے کہ کوئی لینے کے واسطے نہ آوے یہی تجویز قرار پاچکی ہے کہ اس جگہ رہنا ہوگا۔

۱۹۰۷جون ۱۹۰۷ء خاکسار خاکسار مرزاغلام احمد علی عنه از قادیان

اور ہم وقت پر خط بھیج دیں گے اس وقت اس کی والدہ آ جاویں اور ہمارے خط کے منتظرر ہیں ۔ والسلام

#### مکتوب نمبره 🏶

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ الله الكَرِيْمِ الله الكَرِيْمِ الله وبركات

چونکہ سرورسلطان کے ایام وضع حمل کے قریب معلوم ہوتے ہیں اس کئے ضروری ہے کہ والدہ سرورسلطان اگست 2-19ء کی دین اتاریخ تک قادیان میں پہنچ جائیں اور بیضروری ہے کہ ایک ایس نوکرعورت ساتھ لے کر آئیں کہ ان دنوں میں کچھ مدت تک سرورسلطان کے پاس رہے تا بچہ کور کھے اور اس کی خدمت بھی کرے جو نخواہ مقرر کی جائے گی ہم دے دیں گے کیونکہ والدہ محمود احمد بیار رہتی ہیں اور کوئی مختی اور قابل اعتبار عورت ملتی نہیں وہاں سے ایک خادمہ عورت کا آنا ضروری ہے۔ پشاور سے تلاش کرا کرساتھ لانی چاہیئے۔ زیادہ خیریت ہے۔ مکرر سے کہ دین اگست کے 19ء تک ضرور آجاویں گودی اگست سے دو تین روز پہلے ہی آجا ئیں کیونکہ غالباً کیم اگست سے درسواں مہینہ شروع ہوگا اور بموجب قاعدہ طبی کے نو مہینہ اور دس دن ہوا کرتے ہیں۔ اس کئے آپ کوکھول کر کھا گیا ہے۔

ء مرزاغلام احم<sup>ع</sup>فی عنه

#### مکتو بنمبر • ا\*

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ السلام عليم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عزیزہ سرور سلطان کو آج سات روز سے شدید بخار ہے ہریک تدبیر کی گئی ہے ایک ذرہ فا کدہ نہیں بظاہر حالت خطرناک ہے۔آج اس وقت تک کہ ایک بجے دن کا وقت ہے۔ ایک سو پانچ درجہ کا بخار ہے۔ دوڈ اکٹر اس جگہ موجود ہیں اور مولوی حکیم نور دین صاحب بھی موجود ہیں اور ایک اور ڈ اکٹر بلائے گئے ہیں وہ بھی پرسوں تک پہنچ جا ئیں گے۔ باقی سب خدا تعالیٰ پر توکل ہے۔ اب تک پچھالیں ردّی علامات نہیں ہیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بلاسے نجات دے۔ والسلام مرز اغلام احم عفی عنہ مرز اغلام احم عفی عنہ مرز اغلام احم عفی عنہ

#### مکتوب نمبراا®

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيُمِ السلام<sup>علي</sup>كم ورحمة الله وبركاته بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بشیراحمد کی بیوی سرورسلطان بفضلہ تعالی اب پور ہوں ہے بیار ہیں اور دن بدن بیار مگر بشیراحمد کی والدہ بہت بیار ہیں۔جس دن سے لڑکا فوت ہوگیا ہے اسی دن سے بیار ہیں اور دن بدن بیاری ترقی پر ہے اور آج محموداحمد کی بیوی بھی بیار ہوگئی ہے اصل بات سے ہے کہ بوجہ خراب سیلاب کے پانی کے کہ ہمارے مکان کے نزد یک دریا کی طرح گزرا ہے۔ بیاری بڑھتی جاتی ہے اور پانی گندہ ہے۔ اس لئے بیقر ارپایا ہے کہ ان ہی خراب دنوں میں سرورسلطان پشاور سے ہوآ و مے مگراس جگہ سے کوئی جانہیں سکتا۔ مناسب ہے کہ مولوی صاحب یا سرورسلطان کا بھائی اس کوایک ہفتہ تک لے جاویں۔ دیگر خیریت ہے۔

والسلام مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ مرزاغلام احمر عفی عنہ

## مکتوب نمبراا 🕯

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

گھر میں تا کید کرتے ہیں کہ اب عید گذرگئ ہے جس طرح ممکن ہوسرور سلطان کو قادیان پہنچادیں یا خودایک دن کے لئے آ کرچھوڑ جائیں۔ باقی سب خیریت ہے۔ بشیراحمد مڈل میں پاس ہوگیا ہے۔انارآج بہنچ گئے ہیں۔زیادہ خیریت۔ ورنومبرے•19ء

وانقلام مرزاغلام احمد عفی عنه عکس مکتوبات بنام حضرت مولوی غلام حسن صاحب بیثاوری

رضى الله تعالى عنه

مان کی نفت ای ایک مودن ترب مروه مان ماند: دوربين و لم معزين و در العاده كان كي ى در تېرې لار تېرو تې که د چې کې د د تاريخو کې د تاريخو 

## عكس مكتوب نمبرا

طيتراريل واور كال فرق العائد للمفائن مؤتن के में हें मां के राहु में में हैं शिष्ट्र हैं। مريكي إرادانم - حريم عاور من وق اداران w 9 se Ditied ility for gry celejin qui - il Dojw. v. v) -136/1/1/11-47/20 JUINW المام الخايالة- والما - 8' m / m 2 2 je 0? ا كوران رئي عالية المرقب المرقب المرقب The stay of the say look 

## بقيبه عكس مكتؤب نمبرا

The suppersion of Let 37 62 00 51-1, 21/2/20 دن شور سال بر رکسات ی بی کرد

## عكس مكتوب نمبرا

558 July 23 /1 st 02/5 را المراق المالا المالية المالية (1) 98/ who was to with freque 19/5-4 Es All Bocks A 0 0 0 54 Eu 0/6/20 De site 26'21 Lyas Billy بي مريد در المن دري المريد كالمن East be vile I wie, Brown fill Ray Stark أ المرس في الحاز من مواد للمعادة الم

# بقيه عكس مكتوب نمبرا

de selle sie et contrate de Clines of the sold of als July subil;

## بفيه س مكتوب نمبرا

حؤيا بالمعني فمزارر وثرايالا لا و الحادار المعناه الراب المان مى كالمعنى (is we will all & To being रा हुई रशक्ता मेर्टिस हैं। 

## عكس مكتوب نمبراا

ون و را در در در المراس مارسد کو مالا हैं। देव ता देव कर देश के का किया है مر ما فل مر الرائي مريم الوالي من مرحب طویز کر ارز کا کر مواج رولی اربع ولان افعال منت وقد و المراد ال De color of Lichter fortion وله ل سرا مان در مرا المان المراء عن

## بقيبه سامتنو بنمبراا

The dily Constitute single by generally on my pris ferent so -1518 (11) 1 20 /16 (201 /6g ا مع بد ای طرا از ماری مرافع می ایمان می دارد می کا ایمان می دارد می کا ایمان می دارد می کا در این می می ایمان می کا در این می کارد 7 5; 510 = 10 2 30 Jisull =12/1/ 1/2 Mr 25 16 0 -10/2) 21/6/6/02/9/2/16 رين = سران دنسو ما دوران درات الم مرز در الاراتو مران مران او المورد الارتوالي 6 (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

# بقيبه سامكتوب نمبراا

ر جعم ماند عرواد رکی معرفر کا روای ا-ا در دار میر الحان کازار دوان لرم جی-المراق المراق المحرار الخاج المحرار 1 3/ 15 John 19 18 1 كررماني أسرالحان كالمران O Postolin is a Physical ではなりののから مرا در رر العر فال مدور ماردد برازه را المت در ما الما وليما وقع - ورا ما المريم الم

## بقيه عكس مكتوب نمبراا

را ملک وجی الورط الرک کافری In Joy Finder i Coppinger List 25 00 55, 14 2 8 6 93/30) 12/10 12/10 12/10/2 سَمْ ارْجُرُوا مِنْ وَقُولًا إِلَى تُعْرِرُ ين دل در تو کې بخراه داني درمان کو در

## عكس مكتوب نمبرته

ادربیک از بی آنار این می کام درای می از این ادرای کام درای کام کام درای کام مع أم كليما موك ادبين إنسانا لإ رس مار سر رخار می روز الا اور نور نوساس -1509 Day dich July 200 4 212 ( be 9/1) = 1 co to 1/1/2/3 خردان افع الله يو له الررادرة الزرادة Living Lynn 1 ( )

بقيه عكس مكتوب نمبرته

Ly of the sources of the series

# بقيه عكس مكتوب نمبرهم

م جي اخ ۽ جرائي سارن ان 1)1/10/2 = 2 Provisor Eval Tick si visi di Distall عى سے روند مر اے در کا کردران کا ترام مادالا من الميام عدد ده المرادلات ا نے دائری کری رکی احث الے موار کو Eight -18 818

## عکس مکتوب نمبر۵

23/11/2028 21 8 -1 (1/20) OURS

## بقيه عكس مكتوب نمبره

19.4

ر ميم وجود لروي من وريد المرحد الم روریزین کا ران او کومان محجماً مون کراراه کامر سے أرج حرو سال ي جذفية كى فى المر فادان مكرا كى 25/16/20 21 20 20 20 20 1 20 1 1 Ami ن المان در المائم مان الرفي المعلى ال اورد کی ملت سرا مرفاتی لین رکی متم جوزی کی کری File do dry ite Low Du Junion La طري ما في مع ما را دورة برادر دورالم مواليان ج من کی کا مادی کود مادن موجم لیک لاآل

## عكس مكتوب نمبرا

بقيه عكس مكتوب نمبرا

مجى لخوا دولال ملموم وزا وسيم وري ولوديه المنظمة في دونول تراه رئي مارك قدار لوي كر محت حرر تفدسون م ما در ده منز ال من ما باي كى مناوي رور می در ایر صلی می در ماره

## عکس مکتوب نمبر ۷

تعلمت دماً عن كردو مركره المر مراب لي تحفي ري دهن مي تحيال البيد مودتر. تنبر معلم عايي دي مرد رادران مل سر مداخله ورس الرسائل المراكزول المراقل لبرست عليم ألى مد في كالبائك 2,0,1 2000 ورسرو



## بقيه عکس مکتوب نمبرے

رميلكم وعر ولدويك وافع و المعان ال م ودر ناورس مرد منه الحلام د کالایک را كولى من في در العربة الربي بي تحرير الله We think is in

عکس مکتوب نمبر ۸

(10,30000 Significant) مرمز سرور معلان کال وفع فی گارمه ملور م لی می رکارزی می کردالره مور رك في وس كي يُد فادان في المريد ا درم ادان کر ایالی دارمون کاتر لیکمسر کردن دون می گرمت سررسان کی اس رس ما بحر کورلی ادر رسی صوفت کی ال جرمخور د حقرتمایم بر رم کا تویم واره فر الم

## عكس مكتؤب نمبره

ماریم بن ادر ای فرق در تا استر مرت July Enziber Doly out of the hisy will for Mois will in the stay in the ת לטות ל ניטולים בניהנון chose with with subject منز الردع مراكا لور فر در با قود المرق الروم اود من دن م الحاس وقی ای ای ایک ایکی ا But Were.

# بقيه عكس مكتوب نمبره

المالم وع وله ول ورز مرکعان کو دکے سات درزی مربر کار ى برك برسر فى ى ركدون ماده ى بغار طالمة مريزى از راكني دايك المان الحدولا وتت يي اکر ای دو اگر ای دوران ایم واور کا נו וני אני כל נוניטלי אי קצני ונונילונ נוני سله مي ده بي بري شيخ واللي الم ي وري مورك بر مرکل یو ایک گرانس دران عدداث سی

# عکس مکتوب نمبر•ا

### بقيه عكس مكتوب نمبر • ا

נמה על נען נענים المراح برى مردرلان مفع مالا مولي طور مزاست ير بشراه لي دواره از سی میداد دندن کال زی کے کی دورکئ 2 - 20 12 12 A JUST (A) 3 des sister yes for the single م المري مله بين مان كي اروي لعزد ي

#### عكس مكتؤب نمبراا

مراد المراد الم

### بقيبه سكتوب نمبراا

aly what was كري ماليد رات مي در معه الدران بي جمع ر رسان را در الم الموادم ما فعا ویک Life 1/20 2/1 (3de) The objects with the Will Son Elin II

## حضرت غلام حسین صاحب رضی الله تعالی عنه به ف مردان

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بحضور فيض تنجور حضرت اقدس عليه الصلوة والسلام

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

حضور کی کل تقریرین کر میں نے پختہ عہد کیا ہے کہ میں آئندہ دنیا کے واسطے ہر گزنہیں پڑھوں گا۔ بلکہ آج سے میں اپنی زندگی کو دین کے واسطے وقف کرتا ہوں اور حضور کے منشاء کے مطابق دین تعلیم اور صرف انگریزی زبان اور سنسکرت پڑھوں گا اور اس کے بعد اگر زندگی نے وفاکی تو محض لِلّه دین کی خدمت میں زندگی بسر کروں گا۔ پرچونکہ انسان کمزور ہے اور کھر بچپن اور بھی کمزور کرتا ہے ۔ لہذا اس تحریر کے ذریعہ میں حضور سے اس عہد اور ارادہ پر قائم رہے اور ہے اور اس کی تو فیق ملنے کے لئے دعا کی استدعا کرتا ہوں۔ حضور کا غلام خاکسار

غلام حسين ولدمياں محمد يوسف اپيل نويس مردان پشاور طالب علم جماعت فورتھ ہائی مدرسة عليم الاسلام قاديان

### مكتوب

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

میں مطلع ہوا۔ جَـنَ اکُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ۔خدا تعالیٰ اس راہ میں برکت دے اور اخیر تک اس راہ پراستقامت بخشے آمین ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنا بیارادہ پر چہالحکم وبدر میں شائع کرادیں اور خداسے ارادہ پر قائم رہنے کے لئے دعا کرتے رہیں۔ پھلا مرزا غلام احمد

## حضرت بنیخ غلام نبی صاحب رضی الله تعالی عنه

### حضرت شيخ غلام نبي صاحب ال

حضرت شخ غلام نبی صاحب رضی الله عنه موضع کوٹھیاں ضلع چکوال کے رہنے والے تھے جو بعد میں بسلسلہ تجارت راولینڈی چلے گئے آپ کے والد کا نام شخ فضل دین تھا خواجگان برادری تجارت کلکتہ بگال سیٹھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔۱۸۹۲ء میں جب حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی اُراولینڈی گئے تو ان دنوں حضرت شخ غلام نبی صاحب اُراولینڈی میں تھے۔ چو ہدری محمہ بخش سیالکوٹی اُراولینڈی گئے تو ان دنوں حضرت مرزا غلام احمہ نے صاحب اُراولینڈی میں تھے۔ چو ہدری محمہ بخش صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت مرزا غلام احمہ مولا نا نور اللہ بن رضی الله عند (خلیفۃ المسے الاوّل) اور مولوی عبدالکریم سیالکوٹی سے قریبی رابطہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے موصوف سے بوچھا کہ مولوی نور الدین صاحب اُر خلیفۃ اُسے آلیا گوئی سے کہا کہ رونوں قادیان گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ کی درخواست پر چو ہدری صاحب کا رڈ لے آئے دونوں قادیان گئے ہیں۔ چنا نچہ آپ کی درخواست پر چو ہدری صاحب کا رڈ لے آئے (حضرت شخ صاحب بخار میں مبتلا تھے۔) بیعت کا کارڈ انہوں نے ہی کلھا اور آپ نے اُمنا و صَمَدًا فَا کُتُنِنَا مَعَ الشَّاهِدِيُنَ کله کرد سخط کرد ئے۔ سیٹھی غلام نج گئے کا حمد بیت قبول کرنے پر خوالی کرنے اور میں اختلاف ہوا اور کاروبار الگ الگ ہوگیا۔

تھوڑی مدت کے بعد آپ قادیان گئو حضرت اقد س کے بالا خانے پر حضرت اقد س کے خادم حضرت حافظ حامر علی ہے ساتھ ملا قات ہوئی۔ حضرت اقد س کھڑ ہے رہے اور آپ کو چار پائی پر بیٹھنے کو کہا اور خود ایک بکس میں سے مصری نکالی اور خود شربت بنا کر آپ کو پلایا۔ فہ کورہ ملا قات میں آپ نے حضرت اقد س میں سے مرا بین احمد سے ماگلی جوختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نسخہ حضرت کے میں آپ نے حضرت اقد س سے برا بین احمد سے ماگلی جوختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک نسخہ حضرت کے مولا نا استعال کا تھا جسے آپ نے سیٹھی صاحب کو دے دیا۔ واپسی پر آپ بھیرہ حضرت حکیم مولا نا نور الدین (خلیفۃ المسے الاقل ) سے ملاقات کر کے گھر واپس آئے۔ ایک روایت کے مطابق آئے۔ ایک روایت کے مطابق آئے۔ ایک روایت کے مطابق آئے۔ ایک رفایقۃ آپ کودیئے۔ ایک دفعہ سیٹھی صاحب کا قیام حضرت مولا نا حکیم نور الدین (خلیفۃ آسے الاقل) کے گھر ایک دفعہ سیٹھی صاحب کا قیام حضرت مولا نا حکیم نور الدین (خلیفۃ آسے الاقل) کے گھر

ہوا۔ رات کے بارہ بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دیکھا کہ ایک ہاتھ میں لیمپ اور ایک ہاتھ میں لیمپ اور ایک ہاتھ میں گلاس دودھ کا لئے حضرت مسے موعود کھڑے ہیں اور فر مایا بھائی صاحب کہیں سے دودھ آگیا تھا تو میں آپ کے لئے لئے آیا۔ (آپ راولپنڈی میں تجارت کرتے تھے۔ آپ ۱۹۲۴ء میں قادیان ہجرت کرکے آگئے اور دارالرحت میں مکان لیا) کتاب البریہ میں آپ کا بُرامن جماعت کے شمن میں ذکر ہے۔

آپ ۱۹۲۱ پریل ۱۹۳۰ء کو وفات پا گئے اور بہتی مقبرہ قادیان میں حضرت چو ہدری نصر اللہ خان صاحب ؓ کے بہلو میں دفن ہوئے۔ چکوال میں کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے آپ قادیان چلے گئے تھے۔ ﷺ

## فهرست مکتوبات بنام حضرت شیخ غلام نبی صاحب ٔ

| صفحہ | تاریخ ت <u>گری</u> | نمبرشار |
|------|--------------------|---------|
| ۵۴۳  | ۲۷ رنومبر ۱۹ ۱۸ء   | 1       |
| ۵۳۵  | ۱۰ردسمبر ۱۹ء       | ٢       |
| ۲۳۵  | ۲۹/اگست ۱۸۹۶ء 🐵    | ٣       |
| ۲۳۵  | ۱۲/۱۷ کو پر ۱۸۹۸ء  | ۴       |
| ۵۳۸  | ۲۲راپریل ۱۹۰۰ء 🚭   | ۵       |
| ۵۵۰  | ۷۱را کو پر۲۰۹۱ء 🚭  | ۲       |

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفا صفحه ۱۴۱،۱۳۹

#### مكتؤ بنمبرا

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مغدومي ومكرمي اخويم مولوي صاحب سلمهُ الله تعالى

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

عنایت نامہ معہ پارسل ادویہ پہنچا۔ جَنزَ اکْے مُ اللّٰهُ حَیْرَ الْحَبْرَ او الله القدير دوائی مجوزہ آں مکرم شروع کروں گا۔ ہنوز میری حالت شدت خارش کی بدستور ہے۔ جوزخم ہوجاتا ہے وہ مشکل سے بھرتا ہے۔ در دشد ید اور ضربان اور سوزش اور جلن ایسی لازم حال رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی کا منہیں ہوسکتا اللہ جل شانہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ امرت سر۔ کپورتھلہ۔ سیالکوٹ ایک مرتبہ دیکھ آؤں۔ لیکن اس مرض کے سبب سے میری حالت سفر کے لائق ہرگز نہیں۔ شخ بتالوی اپنی فتندائلیزی میں اب تک ست اور کا ہل نہیں ہوئے اور اپنے تمام جذبات نفسانی اسی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی کوان مولویوں کے ذریعہ سے تحریک منظور ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی اپنے کام کو دنیا میں بھیلا دیوے کیونکہ بغیرا طلاع یا بی کے کوئی شخص طلب کے لئے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ سیست کا جموں میں تشریف لانا معلوم ہوا۔

اگر چہاس دارالا بتلا میں خداتعالی نے اولا دکوبھی فتنہ میں ہی داخل رکھا ہے جیسا کہ اموال کولیکن اگرکوئی شخص صحت نیت کی بناء پر محض اس غرض سے اور سراسراس وجداور فکر سے طالب اولا دہوکہ تااس کے بعداس کی ذریت میں سے کوئی خادم دین پیدا ہوجس کے وجود سے اس کے باپ کوبھی دوبارہ تواب آخرت کا حصہ ملے تو خاص اس نیت اور اس جوش سے اولاد کا خواہش مند ہونا نہ صرف جائز بلکہ اعلی درجہ کے اعمال صالحہ میں سے ہے جیسا کہ اس خواہش کی تحریک اس آیہ کریمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللّٰہ جلّ شانہ نے فرمایا ہے۔ وَ اَجُعَلُنَا لِللَّهُ تَقِینَ اِمَامًا للهِ سے ۱۹ الیکن چی چی اور واقعی

اور حقیقی طور پریپی جوش پیدا ہونا اورا سے لِتہی جوش کی بناپر اولا د کا خوا ہش مند ہونا ان ابرار و اخیاراوراتقیاء کا کام ہے۔ جواپنے اعمال خیر کے آٹار باقیہ دنیا میں چھوڑ جانا چاہتے ہیں۔سو ........ جہاں تک تجربہ کیا گیا ہے۔ بے شک ایک سچے خادم دین ہیں۔خدا تعالیٰ ان کواس نیت اوراس جوش میں پورےطور برمکمل کر کےان کی مرا دات انہیں عطا فر ماوے اور بیرعا جز بھی اینے لئے اور نیز آ ں مکرم کے لئے بھی بجوش دل یہی دعا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری نسل اور ذریت میں سے بھی اپنے دین کے خادم اور اپنی راہ کے سیچے جان نثار پیدا کرے۔ بید عا اس عاجز کی اینے لئے اور آپ کے لئے اور ..... کے لئے اور ہرایک دوست کے لئے ہے۔ لیکن ابنائے روز گار کی رسم اور عادت کے طور پرخوا ہش منداولا دہونا اور بیرخیال رکھنا کہ ہماری موت فوت کے بعد ہماری زخارف دنیا کی ہماری اولا دوارث بنے اور شرکاء ہماری جائدا د کے قابض نہ ہونے پائیں بلکہ ہمارے بیٹے ہمارے ترکہ پر قبضہ کریں اور شریکوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں ہماری یا د گار رہ جاوے پیرخیال سرا سرشرک اور فساداور سخت معصیت سے بھرا ہوا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جب تک پیرخیال دل میں سے دور نه ہولے کوئی شخص سچا موحدا ورسچا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ہمیں ہرروز خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا نا چاہئے اور جن امور کووہ فتنہ قرار دیوے۔ بغیر تحقق صحت نیت کے ان کواپنی درخواست سے اپنے پر نازل نہیں کرانا چاہیے۔ جوشخص خداتعالیٰ کے لئے ہو جاتا ہے خداتعالیٰ اس کے لئے ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اندرونی یاک جوشوں اور مظہر جذبات کوخوب جانتا ہے بلکہ در حقیقت یاک دل انسان کے اندرونی جوش اس کی طرف سے ہوتے ہیں اور پھروہ انہیں کو پورا بھی کر دیتا ہے۔جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ ایک <sup>للّ</sup>ہی حالت کا آ دمی اس کے دین کی خدمت کے لئے اپنا کوئی وارث جا ہتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کوضر ورکوئی وارث عنایت کرتا ہے۔اس کی دعائیں پہلے ہی سے قبول شدہ کے حکم میں ہوتی ہیں۔خدا تعالی ہم سب کواسی حالت سے اور اس کے نتائج سے تمتع کامل عطا فر ماوے اور کسی جگہ مکان بنانے کے لئے بیاعا جز ارادہ الٰہی کی طرف دیکیرر ماہے۔اس لئے ابھی کوئی بات منہ پرنہیں لاسکتا۔لیکن اس عاجز کی دلی منشاء ہے آ ں مکرم کا اس بات میں تو ار د ہے کہ بیرعا جز اور آ ں مکرم بقیہ زندگی ایک جگہ بسر کریں ۔سوییہ

عاجز دعا میں مشغول ہے۔ امید کہ اللہ جلّ شانہ کوئی ایسی راہ پیدا کر دے گا۔ جو کہ خیر و برکت سے معمور ہوگی ۔ زیادہ خیریت ہے۔ ﷺ والسلام ۲۷ رنومبر ۱۸۹۱ء غلام احمداز قادیان

#### مکتوب نمبرا 🕯

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مَحِىّ اخويم شُخْ غلام نِي صا حبسلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

آپ کاعنایت نامہ اور ..... نوٹ میل فی روپیہ مجھ کو ملا ۔ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ جس قدر آپ محض لِسلّه خدمات میں مشغول ہیں ۔ آپ فراموش نہیں ہو سکتے لیکن اس زندگی میں کوئی شخص اہتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتا۔ سواسی غرض سے اللہ تعالی بعض اوقات دعاؤں کو معرض التواء میں ڈالتا ہے تا غافل بندہ کو جواکثر امور آخر ت سے بے خبر ہوتا ہے تواب حاصل ہو۔ آپ تسکین اور اطمینان رکھیں کہ آخر اللہ تعالی فضل کرے گا۔ اور بہتر ہے کہ دو تین ہفتہ کے لئے میرے پاس قادیان میں آجاؤ۔ میں آپ کی ہمدر دی سے غافل نہیں ہوں ۔ اس وقت مجھے بشد ت در دسر ہور ہا ہے تا ہم یہ خط الی حالت میں ممیں نے لکھا ہے۔ ہوں ۔ اس وقت مجھے بشد ت در دسر ہور ہا ہے تا ہم یہ خط الی حالت میں ممین نے لکھا ہے۔ اب دل کمزور ہوتا جاتا ہے۔ والسلام مرزا غلام احمر عفی عنہ مرزا غلام احمر عفی عنہ مرزا غلام احمر عفی عنہ از قادیان

#### مکتوب نمبرسا 🏶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ محِيّ مشفقى اخويم شِخ غلام نبي صاحب سلّمهٔ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا محبت نامہ پہنچا۔ آپ تحریر فرماویں کہ کیا نو رالحق اور رسالہ روافض لیعنی سرّالخلافہ ابتک آپ کے نہیں پہنچا۔ یا دوسری جلدیں مانگتے ہیں اور کس قدر مانگتے ہیں جب تک مفصل تحریر نہ ہو کیوں کر ارسال کریں اور آئھم کی پیشگوئی کا وقت ِ انتظار ہے ۔ خدا تعالیٰ اس کوجلد پوری کرے ۔ آمین ثم آمین ۔ باقی خیریت ہے۔ والسلام خاکسار ماکست ۱۸۹۴ء

#### مكتؤب نمبرهم

مجيّعزيزي اخويم شيخ غلام نبي صاحب سلمهُ الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

.....مرسله آل محبّ بَنِي گئے ۔ جَنَرَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ ۔ اور دعا كے بارے ميں به يا در كھنا چا ہے كه الله تعالى نے سورة الفاتحہ ميں دعا سكھلائى ہے ۔ يعنے اِھُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ اسْ ميں تين لحاظ ركھنے چاہئيں ۔ (1) ايك به كه تمام بنى نوع كواس ميں شريك ركھے۔

(۲) تمام مسلمانوں کو۔

(۳) تیسرےان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔ پس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے۔ اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اسی سورت میں اس نے اپنا نام ربُ العالمین رکھا ہے۔ جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھراپنا نام رحمان رکھا ہے۔ اور بینا م نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ بیرحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھراپنا نام رحیم رکھا ہے اور بیر اپنا نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے اور پھراپنا نام مام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رفی کہ ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ کیا مام کی المدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ سواسی تفصیل کے کاظ سے اِھُدِنَ الصِّراطَ اللَّمُسْتَقِیْم کی دعا ہے۔ پس اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول کہی ہے کہ سب کا خیرخواہ ہو۔ ہملا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول کہی ہے کہ سب کا خیرخواہ ہو۔ ہملا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول کہی ہے کہ سب کا خیرخواہ ہو۔ ہملا میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول کھی ہے کہ سب کا خیرخواہ ہو۔ ہملام میں تمام نوع انسانی کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول کھی ہے کہ سب کا خیرخواہ ہو۔ ہملام میں تاراکتو بر ۱۸۹۸ء

مرزاغلام احمر عفي عنه

#### مکتوب نمبر۵®

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مجىعزيزى شِّخ غلام نبى صاحبسلّمهُ

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

کل کی ڈاک میں مجھ کوآ ہے کا عنایت نامہ ملا۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ آپ کی اس نیک نیتی اورخوف الہی پراللہ تعالیٰ خود کوئی طریق مخلصی پیدا کردے گا۔اس وقت تک صبر سے استغفار کرنا جا ہے اور سُود کے بارے میں میرے نز دیک ایک انتظام احسن ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قدرسُود کا روپیہ آوے آپ اینے کام میں اس کوخرچ نہ کریں بلکہ اس کوالگ جمع کرتے جائیں اور جب سُود دینا پڑے اس روپیہ میں سے دے دیں اور اگر آپ کے خیال میں کچھ زیا دہ روپیہ زیادہ ہوجائے تواس میں کچھ مضا کقہ نہیں ہے کہوہ روپیائسی ایسے کام میں خرچ ہوجس میں کسی شخص کا ذاتی خرچ نہ ہو بلکہ صرف اس سے اشاعت دین ہو۔ میں اس سے پہلے پیفتو کی اپنی جماعت کے لئے بھی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جوسُود حرام فر مایا ہے وہ انسان کی ذاتیات کے لئے ہے۔حرام پیطریق ہے کہ کوئی انسان سُود کے روپیہ سے اپنی اوراینے عیال کی معیشت چلا وے یا خوراک یا پوشاک یا عمارت میں خرچ کرے یا ایسا ہی کسی دوسرے کواس نیت سے دے کہ وہ اس میں سے کھاوے یا پہنے۔لیکن اس طرح پرکسی سُود کے رویبیہ کا خرچ کرنا ہرگز حرام نہیں ہے کہ وہ بغیرا پیخ کسی ذرہ ذاتی نفع کے خدا تعالیٰ کی طرف ردّ کیا جائے یعنی اشاعت دین پرخرچ کیا جائے ۔قرآن شریف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی ہریک چیز کا مالک ہے۔جوچیز اس کی طرف آتی ہے وہ یاک ہو جاتی ہے بجزاس کے کہ ایسے مال نہ ہوں کہ انسانوں کی مرضی کے بغیر لیے گئے ہوں جیسے چوری یارا ہرنی یا ڈاکہ۔کہ یہ مال کسی طرح سے بھی خدااور دین کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کے لائق نہیں لیکن جو مال رضا مندی سے حاصل کیا گیا ہووہ خدا تعالیٰ کے دین کی راہ میں خرچ ہوسکتا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کواس وقت مخالفوں کے مقابل پر جو ہمارے دین کے رد میں شائع کرتے ہیں کس قدررو پیہ کی ضرورت ہے۔ گویا یہ ایک جنگ ہے جو ہم ان سے کررہے ہیں۔اس صورت میں اس جنگ کی امداد کے لئے ایسے مال اگر خرچ کیے جائیں تو کچھ مضا گفت نہیں۔ یہ فتو کی ہے جو میں نے دیا ہے۔ اور بے گانہ عورتوں سے نیچنے کے لئے آئکھوں کوخوابیدہ رکھنا اور کھول کرنظر نہ ڈالنا کافی ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ یہ تو شکر کی بات ہے کہ اس سلسلہ کی تائید میں آپ ہمیشہ اپنی مال تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ یہ تو شکر کی بات ہے کہ اس سلسلہ کی تائید میں آپ ہمیشہ اپ مال خوابی میں خدا تعالیٰ نے آپ کو سے مدد دیتے رہتے ہیں۔اس ضرورت کے وقت بیالیا کام ہے جو میرے خیال میں خدا تعالیٰ نے آپ کو ایش در سے اس میں مرگرم ہیں۔اس خوابی کے داخل کو قبی ہوں کہ ہمیشہ آپ اس راہ میں سرگرم ہیں۔الیہ عملوں کو فیق دے رہی جزا دے گا ہاں ما سوا اس کے دعا اور استعفار میں بھی مشغول رہنا جاتے باتی فی خیریت ہے۔

۲۶۷ را پریل ۱۹۰۰ء خاکسار مرزاغلام احمد از قا دیان

سُود کی اشاعت دین میں خرچ کرنے سے میرا بیہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان عمداً اپنے شین اس کام میں ڈالے بلکہ مطلب میہ ہے کہ اگر کسی مجبوری سے جیسا کہ آپ کو پیش ہے یا کسی اتفاق سے کوئی شخص سُود کے روپیہ کا وارث ہو جائے تو وہ روپیہ اس طرح پر جیسا کہ میں نے بیان کیا خرچ ہوسکتا ہے۔اوراس کے ساتھ تواب کا بھی مستحق ہوگا۔

#### مکتوب نمبر۲ 🟶

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ مُحِىّعزيزىمياں شُخْ غلام نبی صاحب سلّمۂ

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كابته

کارڈ پہنچا۔ آپ کواپ فرزند دلبندگی وفات سے بہت صدمہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لغم البدل عطا فر ماوے۔ بیہ خیال آپ دل میں نہ لاویں کہ اس لڑ کے کی پیدائش تو بطور مجزہ تھی پھروہ کیوں فوت ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ مَا نَنُسخُ مِنُ اٰیَةٍ اَوُ نُنُسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنَ مُعْلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَیٰ ءِ قَدِیْرٌ لَے یعنی اگر کوئی نشان اور مجزہ ہم دور مِنْهَا اَوُ مِثْلِهَا. اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیٰ ءِ قَدِیْرٌ لَے یعنی اگر کوئی نشان اور مجزہ ہم دور کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر اور نشان ظاہر کرتے ہیں اور اولاد کے بارے میں بیسی فر مایا ہے۔ اِنَّمَا اَمُوالُکُمُ وَ اَوُلَادُکُمُ فِتُنَةٌ کے یعنی تہارے مال اور تبہاری اولا دہمہارے لئے فتنہ ہے یعنی آزمائش کی جگہ ہے۔ خدا تعالیٰ دیکھا ہے کہ تم میں سے کون قائم رہتا ہے اور کون فتہ ہے۔ بالحضوص جبکہ آپ کی عمر ہنوز بہت تھوڑی ہے اور مردکونؤ سے برس کی عمر میں بھی اولا دہوسکتی ہے اس کئے میں کھتا ہوں کہ آپ اب کی دفعہ تو ثواب حاصل کر لوا ور اس آپ یت کی روست موعود رحمت میں حصہ لے لو۔ جو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَلَنَبُلُونَّكُمُ بِشَىءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقُص مِّنَ الْاَمُوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الشَّمَرَاتِ
وَ بَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُّصِيبُهُ قَالُوُا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى وَ الشَّمَرَاتِ وَ السَّلِم سوم رَّرُخُوف نَهُ رَواور خداك دوسر مِ مَجْزه كَ مَنْظر ربو وللله على السلام على الماكوبر ١٩٠٢ء في السلام في المال المال المالية والمال المالية والمالية وا

مرزاغلام احمر از قادیان عکس مکنوبات بنام حضرت شیخ غلام نبی صاحب

رضى الله تعالى عنه

### عكس مكتؤب نمبرا

بق میبورتات درورن مان مجرو درون مان مجرو موقعت دخوار در المحروب ما برون من برون من مرون من محروب من مرون من مرون من محروب من Filling of the Man from V=10/03/03/03/03/03/03 2000 John Signit Signites Sign

### بقيبه سامكتوب نمبرا

ن ما فو مو جرائز اجر الوت ما فرمي به از الممان فو ما مور ما زيرة ادر المي الم دار المي الم Ne official Design of the specific in Single of charges in 10 15 is it s - 1 fu is White No 1/56:)

### عكس مكتؤب نمبرتا

אנק אל אינו אני אלי ي المرافع المجالية (1,1),3 / is , in a fil fly, mil; (by), مرك تواكن اورب رون نوع المخفاج المخفاج الك في من المري inditality with the state of hie Nitor Test we Little grain il find aby and so so find in

عکس مکتوب نمبر۵

La charit stady Sivilation of the population ر سورس رت مي کول ري اد تا ده هناه ه رتد من احمد من وي من اول كا الرقة حرف ا Compathing y wo Siting to ادرد من المحداد المادي الما الما اللها من اللها من الرجع فرمه سرار الماليم للاهدر المحدال אלים לב ונים ים בינים ונן ולו ל פונים לן راده در سرع تدامر کرنمانته منوا ده ادب Frais Stark KO 30 ST

### بقيه عكس مكتوب نمبره

المراويرك المعت دوم بن المحاص في إلى Doine wiper & & bullismos دني د لا معدال المام المان المراد الله الله ادرا لهمال موقي فلوى باخريك بالمراكم الاريم Chosha = 348 8 5 6 8 16 8/22 Why 8 /11 8/2! 40 20 7 2 2 1 disting sto of the good and is

### بقيه عكس مكتوب نمبره

कार राम्ये के में दे हर वर्षित है हिर पर है है مرات رئين فارم دو الرادة الموقد كالمن مندر ورد دور المحالمات فيدا دول الدو distribute all the 20 14. C 612 11/4 Configure مراقع و فيموار الربط م الآلات كا المي د جاند رنه در مرازونه درمال اله ادر مراند وسال وسال بود يرو لا لهدي John Mary it 18 Parties 

### بقيه عكس مكتوب نمبره

Light of the Country wife of property is not in the १ १ अर् १ देश हैं। हैं। A for jour or with the state of I religion of the المعراب المالي المالية Lord See we for or of its الم المراس م الحانقان المانقان المانقان المرادي נתנים קניות ואם יאל היינים הלא נתם נותם יות עם יני בי בל

عكس مكتوب نمبرا

المين ما درم المعرفي المعرفي أليه رتنگی کے کو مامع المبراعطا والم برطول ای الهی نردور مردس مراس می کزیدگی و مطرحرة بی مردن کیروسی می در سوان سرے رما مسنے من أي اور على احتر على محير منيا اور رقي الم معجان رق على كلنے چير س

### بقيبه سامكتوب نمبرا

ری نرواع دادرد کو در مصنای مل در اور المقطورة المرا عمي المادي الحاص الحالب الكرونو الركوال المراد

### بقيبه سامكتوب نمبرا

مرعوره رياب مياست المريار المرياد الم وللكم المري العرف درمحرج ولتعوي اللالمل المعصير للفائدة ولسي لعصد إدار اصح فاع كو للم و بی رام داهمی من سر می حفت محوادد 4-166 31

# حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالی عنہ

### حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی ؓ

حضرت حکیم مولوی حافظ فضل الدین رضی الله عنه بھیرہ کی ایک معزز خواجہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو حضرت مولانا نورالدین صاحب (خلیفۃ المسے الاوّلؓ) کے بچپن کے دوست تھے۔ آپ اکثر حضور کی خدمت میں قادیان حاضر ہوتے تھے۔

آپ کی بیعت غالبًا ۱۸۹۰ء کی ہے کیونکہ' فتح اسلام' میں آپ کے صدق واخلاص اور مالی قربانی کا ذکر ہے۔ آپ کی ہر دوزوجہ نے بیعت کی۔ آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ صاحبہ کی بیعت کا اندراج رجٹر بیعت میں ۱۰۳ نمبر پر ہے۔ آپ کی دوسری زوجہ حضرت مریم بی بی صاحبہ تھیں۔

آپ سلسلہ کی خدمت دل کھول کر کرتے تھے۔ آپ کو حضرت اقد س مسیح موعود گی خوشنودی حاصل تھی۔ ایک روز حکیم فضل الدین ٹے خصرت اقد س مسیح موعود سے عرض کیا کہ یہاں میں نکما بیٹھا کیا کرتا ہوں مجھے حکم ہوتو بھیرہ چلا جاؤں وہاں درس قر آن کروں گا یہاں مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ میں حضور کے کسی کا منہیں آتا اور شاید بیکار بیٹھنے میں کوئی معصیت ہو حضور نے فرمایا آپ کا بیکار بیٹھنے ایمی جہاد ہے اور بیے ہے کاری ہی بڑا کام ہے۔

قادیان میں آپ نے مطبع ضاءالاسلام قائم کیا جس میں حضرت اقدس میسے موعود علیہ السلام کی کتابیں چھپتی تھیں۔اس کے علاوہ مدرسہ احمدیہ کے سپر نٹنڈ نٹ اور کتب خانہ حضرت مسیح موعود کے مہتم ماور کنگر خانہ حضرت مسیح موعود کا کام آپ کے سپر دتھا۔حضرت اقدیں کے چھرگر وپ فوٹو زمیں سے چار میں شامل ہونے کا آپ کواعز از ملا۔

حضرت اقدسٌ فتح اسلام میں فرماتے ہیں۔

'' .....کیم صاحب ممدوح جس قدر مجھ سے محبت اورا خلاص اور محسنِ ارادت اورا ندرونی تعلق رکھتے ہیں میں اس کے بیان سے قاصر ہوں۔ وہ میرے سیچ خیرخواہ اور دلی ہمدر داور

حقیقت شناس مرد ہیں .....' وہ ہمیشہ در پر دہ خدمت کرتے رہتے ہیں اور کئی سورو پیہ پوشیدہ طور پرمخض ابتغاءلمرضات اللّٰداس راہ میں دے چکے ہیں خدا تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ (فتح اسلام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۴۸)

حضرت افتدس نے آپ کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے از الداوہام میں فر مایا۔
'' .....معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دین کی حقانیت کے پھیلانے میں اسی عشق کا وافر حصہ ملا ہے جوتشیم از لی سے میرے پیارے بھائی حکیم نورالدین صاحب کو دیا گیا ہے۔ وہ اس سلسلہ ک دینی اخراجات بنظر غور دیکھ کر ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ چندہ کی صورت پر کوئی ان کا احسن انتظام ہوجائے چنا نچہ رسالہ فتح اسلام جس میں معارف دینیہ کی بنخ شاخوں کا بیان ہے انہیں کی تحریک اور مشورہ سے لکھا گیا تھا۔ ان کی فراست نہایت صحیح ہے۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور ان کا خیال ظنون فاسدہ سے مصفی اور مزگی ہے۔''

آپ کی وفات ۸راپریل ۱۹۱۰ء کو دورانِ سفر لا ہور میں ہوئی اور تد فین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ ﷺ

## فهرست مکتوبات بنام حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیرویؓ

| صفحہ | تاریخ تج ریر  | مكتؤب نمبر |
|------|---------------|------------|
| ۵۲۷  | שָנו פוני ביי | 1          |
| AFG  | אָנ זור בי    | ۲          |

<sup>🖈</sup> تین سوتیره اصحاب صدق وصفاصفحه ۵۸ تا ۲۰

الصلوٰة والسلام عليم بإرسول الله

ایام جلسه قریب ہیں۔ بعض اشیاء عین ضرورت کے وقت یا تو نہیں ملتیں یا بہت ہی گراں دوگئی چوگئی قیمت پر ملتی ہیں جیسے لکڑی، پا تھر، پیاز وغیرہ للبذا عرض کہ اگر حضور کی رائے میں مناسب ہوتو سردست حافظ حامد علی صاحب کے نام حکم فرماویں کہ وہ ابھی سے انتظام پا تھر، ککڑی کا کریں یا جس طرح حکم ہو۔ ﷺ

حضور کا غلام فضل الدین حکیم الحمد للّد ۔ اللّٰہ تعالیٰ کےفضل اور حضور کی خاص دعا سے اس وقت فقیر بالکل احجِھا ہے ۔ ہاں ضعف بہت ہے ۔ روحانی ، جسمانی دونو ں ضعفوں کے لئے دعا فر ماویں ۔

#### مکتوب نمبرا 🕯

السلام عليكم ورحمة الله و بركانة الحمد للله آپ كوصحت كامل ہوگئی۔انشاءالله ...... كا بند و بست ہوجائے گا۔ والسلام مرزاغلام احمد ذیل میں حضرت ججۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گرامی نامہ درج کیا جاتا ہے۔ جو حکیم فضل الدین صاحب بھیروی کے نام ہے۔ اس خط کے اندراج کی غرض و غایت خود خط ہی سے معلوم ہو جاوے گی مگر کسی قدر حالات اس کے متعلق کھنے ضروری ہیں۔ حکیم صاحب کی تیسری بیوی جس کا اس خط میں ذکر ہے۔ پچھلے دنوں حکیم صاحب سے ناراض ہوکر حضرت اقد س کے حضور استغاثہ لے گئی جس پر آنخضرت نے حکیم صاحب کورفق واخلاق اور حسن معاشرت کی مدایت کی اور بیوی مذکور کو حکیم صاحب کی اطاعت و فرما نبرداری کرنے کا حکم دیا جسیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مگر پھرکوئی امریش آیا جس پر آنخضرت نے حکیم صاحب کو بیخطرت نے حکیم صاحب کی مشورہ دیا۔

تعمیلاً لارشاد عالی اس کوشائع کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ خط بہت سے مردوں اورعورتوں
کے لئے مفید ہوگا اور بے ہودہ گواس پر کئی قتم کی نکتہ چینیاں کریں گے۔ یہ بھی ذکر کرنا ضروری
ہے کہ اس خط میں دو ہفتہ کی مہلت کے لئے آپ نے لکھا تھا مگر پھر بنظر ترحم زبانی تھم دیا کہ ایک ماہ کے لئے مہلت دو۔ ایسا ہی خط میں تکم دیا تھا کہ ان کے گھر میں سونا بھی چھوڑ دیں مگر پھر آپ نے فرمایا کہ سونا جا ہے تا کہ اس کی اصلاح کا موقع ملتارہے۔ (ایڈیٹر)

#### مكتؤب نمبرا

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

مجھے بقیناً معلوم ہوگیا ہے کہ مریم کی ہی زیادتی ہے اور جو پچھ عورتوں کے لئے خداورسول کا حکم اپنے خاوندوں کے ادب اور تعظیم اور ہمدردی اور خیرخوا ہی کا ہے اب اس میں باقی نہیں ہے اور میں نے اس کواس بارے میں بہت سمجھایا تھا مگرافسوس اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔اس لئے میری رائے تو اس بارہ میں بیہے کہ آپ دو ہفتہ تک ایک تحریر کے ساتھ اس کومہلت دے دیں کہ اگر وہ اس مدت تک تچی تو ہر کے اپنی تبدیلی کر بے تو بہتر ہے ور نہ اس کے اس شور اور سرگشی سے سمجھا جائے گا کہ وہ خود طلاق مانگتی ہے تو اس صورت میں تہہا را اختیار ہوگا کہ اس کو طلاق دے دیں۔ اور بہتر ہے کہ یہی مضمون کسی اخبار میں چپوا دیا جائے ۔ کیونکہ اب یہ معاملہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس سے اس کے دل پر رعب پیدا ہوگا۔ اور یہ بہت قرین مصلحت ہے کہ اس مقرر کر دہ مدت میں نہ اس کے گھر سے کھانا کھایا جائے اور نہ وہاں سونا ہوگا۔ اور یہ بھی شرط کھ دیں کہ وہ بلاتو قف اپنے بھائی اور ماں کورخصت کر دے۔ ور نہ نا فر مان مصوّر ہوگی۔ پھر اس قدر کوشش کے بعدا گر بازنہ آو بے تو اس کو طلاق دے دیں تا اس کے شرسے نجات ہو۔ ہملا مرز اغلام احمہ والسلام

عکس مکتوبات بنام حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی

رضى الله تعالى عنه

### عكس مكتوب نمبرا

المنظم ولي المنظم المن

# حضرت منشی گلاب دین صاحب رہتاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

### حضرت منشی گلاب دین صاحب رہتا سی ٔ

حضرت مولا نابر ہان الدین جہلمی رضی اللہ عنہ قادیان اور ہوشیار پور سے حضرت اقد س کی اللہ عنہ قادیان اور ہوشیار پور سے حضرت اقد س کی اللہ ین ازیارت کے بعد لوٹے ۔ تو منتی صاحب نے کچھاعتراض کئے ۔ اس پر حضرت مولوی بر ہان الدین نے کہا پہلے اسے جاکر دیکھ آؤ کھر میر ہے ساتھ بات کرنا ۔ چنا نچ منتی صاحب اور آپ کے ایک قریبی رشتہ دار ملک غلام حسین قادیان پہنچ ۔ حضرت اقد س سیر سے واپس آر ہے تھے تو ملا قات ہوئی ۔ آپ حضرت اقد س کا نورانی چہرہ دیکھ کرواپس آگئے ۔ بعد میں جب حضرت اقد س نے منظور دیوگی کیا تو بیعت کا خط لکھ دیا ۔ آپ کی بیعت ۸ رسمبر ۱۸۹۲ء کو حضرت اقد س سے موعود نے منظور

فر مائی ۔ رجسر بیعت اُولی میں آپ کا نام ۳۵۳ نمبر پرورج ہے۔

آئینہ کمالات اسلام میں شاملین چندہ دہندگان برموقعہ جلسہ ۱۸۹۲ء کی فہرست میں آپ کا نام درج ہے۔ کتاب البریہ میں بُرامن جماعت کے شمن میں بھی آپ کا نام درج ہے۔آپ نے پشگو کی کشان پورا ہونے کی شہادت دی جس کا ذکر تریاق القلوب میں ہے۔

۳۲ رنومبر ۱۹۲۰ء کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ موصی ہے کتبہ یا دگا رہمتی مقبرہ قادیان قطعہ نمبر احصہ نمبر میں نصب ہے۔ آپ کا جنازہ حضرت مولوی عبد المغنی ابن حضرت مولوی بر ہان الدین جہلمی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ قلعہ رہتا س کے دروازہ خواص کے باہر مزار کمال چشتی کے احاطہ میں جانب مشرق دفن کئے گئے۔ آپ کی ایک کتاب 'کلیات گلاب' ' بھی ہے۔ آپ

### مكتؤب

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

محتىءزيزى منشى گلاب الدين صاحب سلّمهُ اللّه تعالى

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كانته

موازی ۴ رمرسلہ آپ کے پہنچ گئے اور آپ کا نام کتاب مبایعین میں درج کیا گیا ہے۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں اور حتیّ الوسع اس کے حکموں کو بجالاتے رہیں۔ بیعت کنندوں کے نمبر ۳۵۲ میں آپ کا نام ہے۔ کملا

٨ رحتمبر١٨ ٩ ١٨ء

خاكسار

غلام احمه

ازقاديان

ضلع گور داسپور

## حضرت با بومحمر صاحب رضی الله تعالی عنه

## فهرست مکتوبات بنام حضرت با بومحمرصا حب

| مغح | تاریخ تجریر      | نمبرشار |
|-----|------------------|---------|
| ۵۸۴ | كيم اكتوبر ١٨٨٣ء | 1       |
| ۵۸۵ | ۲۱/اگست ۱۸۸۵ء    | ۲       |
| ۵۸۵ | ۲۰رفروری ۱۸۸۲ء   | ٣       |

#### مكتؤب نمبرا

خطآ مده میرعباس علی سے حال انقال فرزندآ نخد وم معلوم ہوا۔ إنَّ اللهِ وَ إِنَّا اِلَيهِ وَ اجِعُونَ يَهِمُ مِن مِن بِصِر كرنے والوں كو حضرت خداوند كريم بثارت ويتاہے أو لَنَّ بِكَ عَلَيْهِمُ صَلَىٰ وَتُن رَبِّهِمُ وَ رَحُمَةٌ لَـ لَـ عَلَيْهِمُ صَلَىٰ وَتُن رَبِّهِمُ وَ رَحُمَةٌ لَـ لَـ

سوخدا تعالی صبر جمیل بخشے اور نعم البدل عطا کر ہے۔ اکثر رسم اور عادت کے طور پرلوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر حقیقت ایمان یہی ہے کہ قضا وقد رکے نزول کے وقت مولی کریم کے فعل پر انقباض پیدا نہ ہو۔ حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت بکمال انشراح إنَّ اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اللَّهُ وَلَا لَتَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### مكتوب نمبرا

مولی کریم جلّ شانهٔ جو قا در مطلق ہے اس پر قوی بھروسہ رکھیں وہ آخرا پنے مبتلا بندہ پر رحم کرتا ہے اس نے رجوع کرنے والوں کو بھی ضائع نہیں کیا اس کی قدرت اور طاقت کا کسی نے انہا پایا ہے؟ غم کے دنوں میں بہت مزاہے۔اور بہت کچھ برکتیں ہیں مگر پیچھے سے قدر معلوم ہوتی ہے۔ پھ

۲۱ را گست ۱۸۸۵ء

#### مكتؤب نمبرسا

#### موت کی فلاسفی

موت خواہ دُور ہی ہو پھر بھی نز دیک ہے اس عاجز کوموت کا اندیشہ نہیں کیونکہ وہ تو ایک ضرور کی اور لا بدی امر ہے اور ایک مَــرُ کَبُ ہے جودوست کودوست تک پہنچا تا ہے البتہ یہ خیال ہے کہ خداوند کریم جس کارروائی کو شروع کیا گیا ہے انتہا تک پہنچاوے سوالیا ہی اس جناب عز شانۂ پرامید ہے۔ ﷺ